

رحملن جأمئ

إدَارَةُ إِقْلِيمِ ادَبُ

#### م جمله حقوق لبحق المنه رحن جانمی محفوظ

أرغن نام کتاب شاعر رحمٰن حاقمي ایک ہزار یہلی یا ر ضخا مت ۲۱۲ صفحات سنباشاعت جنوري ستبديع يرد فيسرغنى نعيم انتخا*پ* تزتيب وتزئين عائث متربقة . توسف رضا ( فون : ۸۲ ۹۲ ۲۵۲) كمآت سرورق قرباد تمكنت نگراپ اشاعت محمودسليم يرنبط لائن ٰ بچصة با زار حيدرآيا د طياعت <u>. د و</u>سوروپ ( پيچا<del>ش</del> امر کمي ادار ) قيمت

بلخ کے پتے :

(۱) رَ ہِاکُش گاہ مصنف: آ کچوا" قاری صاحب لین ، بِل کالونی ، مہدی بینم ، حیدرآیا د۔ ۲۸ (فون : ۳۵۳۲۳۲۹) (۲) حُسامی بک ڈپو ، ۱۲۵۔ مجھل کھان ۔ حیدرآیا د۔۲ (۳) مبک ڈپو انجن ترتی اردو آئی مرا پردلیشس اردو ہال جایت آرجیدآیا د (۴) احرفیع رانتر ، ۲۰۳۵ بلیک تھوران ایو بینو ، لیک و دیکیل فورنیا۔ امریکی ۲۵-۹ (۵) کے ون اسٹینزی ، فرسط لانسرز ، حیدرآبا د۔

### انتشاب

آبي \_\_\_\_ مريم بحيّا \_\_\_ قارى محرعب العليم بحابي \_\_\_ امين النساء آبا \_\_\_ آمندسيكم مرحود

کے نام \_\_\_\_

جن کی آنوشش میں میرا بجین گزرا ادر میرے بیارے بھتیجے احرعب دالتر مجمود مرحم

کے شام \_\_\_\_

جس کا بچین میری آغوش میں گزرا رحمٰن جآتی

#### موَ مه لي تربيب

| ٣٣         | ييش لفط: برونيسر محمت يومف زى ٨ قانون بيمعلّل يستورياره ياره |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 40         | ا ممخوار                                                     |
| <b>برد</b> | دنیا ہماراہے جیل خار                                         |
| ۵۰         | مناجات ۱۲ بازمیرس                                            |
| ۵۱         | دُعا الله الله الله الله الله الله الله ال                   |
| ٥٣         | اے خدا اتصاف ہم کو بھی برابر چاہیے کا آڑا د تنظم (رومانی)    |
| sr         | كعيت ١٩ شهرجتره                                              |
| 64         | مجت بی محرمصطفامیرے ۲۰ بغیر مانگے                            |
| ۵۸         | حضور رمالت مآب میں ۲۲ لگاد شای زنجیر<br>مد                   |
| ۵۹         | قصيده سرح تمليج                                              |
| ۲٠         | خواجه حسن ثان نظامی ۲۴۰ اجنبی خط<br>نوین                     |
| 41         | نظین ن                                                       |
| 44         | پای <u>ب نظم</u> ۲۸ بے وقت<br>دِ آن ۲۹ اعتذار                |
| 42         | ,                                                            |
| 40         | نذر رامجور وحشت بی بهی                                       |
| 44         | فردا کے مور یہ                                               |
| 44         | شاذتمکنت سلام انکشان                                         |
| ۸r         | یے پری چہرہ لوگ ۲۹ سرائے                                     |
| 49         | الرائس ٢٠٠ لاگ                                               |
| ۷٠         | در د دوار استا ساستا سرم فعل کنے پر سما                      |
|            |                                                              |

|              | ۵                      | )  |                                   |
|--------------|------------------------|----|-----------------------------------|
| 99           | ت <b>فا</b> وت         | 41 | سميل                              |
| 1-1          | سرگورشیاں              | 45 | کلب کے گوشتے میں                  |
| 1-10         | ز نرگی                 | 49 | وع <i>زه</i><br>بر هي             |
| 1-4          | نا رئسيده              | 40 | <b>آزادنظم</b> (فکری)<br>کفتی نوع |
| 1-0          | کھلنڈرا                | 44 | کفتی کوح ا                        |
| 1-4          | الآزمانش الم           | 44 | بیگانوں کے درمیاں                 |
| 1.4          | ماتھىس اندھےكے لائھىسے | ۷۸ | خواب وحقيقت                       |
| [•A          | ركيو                   | ۸٠ | سورچ کا پرمنده                    |
| 1-9          | بتحفركا قبقهب          | ۸٣ | خلوص                              |
| 11-          | رسانحه                 | ۸۴ | کل اور آج                         |
| 111          | كتوال                  | ۸۵ | رنشتر خویش                        |
| 111          | اً وازکی بہجان         | 4  | اُکتِّہ اُ                        |
| 114          | فرعوانِ عُصر           | ۸۷ | اَنَا كَا مِرْشِيهِ               |
| 110          | آبرد نشلنے ک           | ۸۸ | أسمال نورد                        |
| 114          | اندهیرون کا زوال       | 19 | ميوزيم كاعجوبه                    |
| 114          | لمنبحنيق ناموسس        | 9- | يحجيك بيركا نواب                  |
| 119          | مُعرَّا نَظَ أَمُ      | 91 | نے                                |
| 14-          | م دکھی مکن میرنے       | 94 | سياست جيره ودستار                 |
| ( <b>P</b> [ | أيخظار                 | 95 | ويب                               |
| (۲۲          | موج اور چٽان           | 91 | مجتت گنگناتی ہے                   |
| 142          | آ فس مائم<br>ریست      | 90 | فیصلہ<br>پریسر کرو                |
| וצת          | بتی عمر سے کیجے سینے   | 94 | آیینهٔ در آمینهٔ<br>              |
| 140          | <i>زیبر</i> کس         | 91 | لفظ                               |
|              |                        |    |                                   |

|       | •                                       |                                            |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 101   | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فیکٹری کا ساڑن                             |
| 100   | رات کو دن کر دیا                        |                                            |
| 104   | مشن یے کل ہوا                           |                                            |
| IDL   | نام د لے اب میرا                        | منظرويس منظسر ١٢٩                          |
| 109   | <u> دو غز که</u>                        | تلاش الاست                                 |
| 14-   | حسن کوغزده در بدر دیکه کر               | اعتراف اسا                                 |
| 141   | کر دابران ہوگئے راہبر دیکھ کم           | خط ۲۳۲                                     |
| 144   | إظام اس كاستم اس كا حكومت يعيى اسى كى   | محيط ١٣٣                                   |
| 172   | کاری ہے فرادات میں دہشت بھی اسی کی      | نوروظلت کے درمیاں ۱۳۲                      |
| 140   | (مانپ پهرچن که استینوں پیں              | معدرت ۱۳۵<br>حسمت<br>تیسمت                 |
| ۱۲۵   | کے ایوں تو شامل تھے وج سینوں میں        | يْدَادَ ١٣٨                                |
| 177   | سرسی چھند ، گیت                         | جدان ۱۳۹                                   |
| 174   | سری چیند                                | آواز ۱۲۰                                   |
| 144   | <i>ۋى گىي</i> ت                         | تندرکستی (نتری نظم) ۱۴۱                    |
| 14-   | گیت                                     | جو که نابت کرنا تھا (نتری نظم) ۱۴۲         |
| 141   | اردو دو ہے                              | عريس المساق                                |
| 144   | جب دیکھو مصروف ہے                       | عزم کِنة ہوتو بقرسے بسین نکلے ۱۳۴          |
| 124   | اگ نگانے کے لئے                         | اس سے پہلے کہ کوئی آکے اُٹھالے جھو کو ۱۲۵  |
| 129   | لمحه لمحه رات دن                        | كيا بتلاؤن كياكياعيش دعشرت بيضحواؤن يامهما |
| 160   | تونجى ككلا اجني                         | نوك هجراك نكل آتة بين بابراكتر ١٢٩         |
| الام  | جینا مشکل ہے یہاں                       | محیتوں کی فضا ہر گھڑی رہے قائم الما        |
| الالا | المسامسر                                | مائيين يونورسي المركيرهاتين ميال ١٥٢       |
| ILA   | عِلَمن -                                | یہ زنرگی جو ہوگئے ہے رنگ شہرییں ۱۵۳        |
|       |                                         |                                            |

| <b>Y-</b> Y | احباس کے آوارہ جھونکے | 149 | بخرد میری کہتی ہے               |
|-------------|-----------------------|-----|---------------------------------|
| ۲-۳         | ومیننگ روم            | 1/- | انجام عاشقى                     |
| 4-9         | حريف جم وجال          | IAI | رباغيات                         |
| 4.0         | لميليفون السشنط       | INY | الشرك بالقول كابنايا جهره       |
| <b>Y-</b> 4 | ماسد                  | 114 | جذبات کو ایننه دکھا دیتی ہے     |
| 4-4         | حيدرآبا د             | IM  | کچھ لوگ کمانے کے لئے آئے ہیں    |
| ۲-۸         | خلا د/سيده            | 110 | قطعات                           |
| r-9         | ما _ بنیے             | ۲۸۱ | فخلصورت ہے فوب میرت ہے          |
| ۲۱-         | مغرور نظراكيا         | 114 | اس دوريس كرزورب سياني ببت       |
| 711         | مستی کی ہواؤں میں     | IAA | نذر رائچور                      |
| 717         | اُس بزم میں جائیں گے  | 119 | مرقع                            |
| 414         | <u>ہائیں کو</u>       | 19- | بچّه جهال برا هوا               |
| דוף         | يك جهتى               | 191 | كياجان اب كياطے                 |
| 710         | bí                    | 198 | دوہا گو                         |
|             |                       | 191 | <u>سانیٹ</u>                    |
|             |                       | 191 | مجابر المن                      |
|             | M                     | 190 | وصل                             |
|             |                       | 194 | ہم لوگ<br>م                     |
|             | 4                     | 194 | <u> ترایئلے</u>                 |
|             | •                     | 19^ | اشاره                           |
|             |                       | 199 | سمفنی<br>بوم رینگ<br>صدا برصحوا |
|             |                       | ۲   | پوم رین <i>ک</i>                |
|             |                       | Y-1 | صدا به صحوا                     |

## باش موسى لفظ

شاعری الہام سے عبارت ہے۔ اور تار بخشد فدائے بخشندہ ا مصداق ہرایک کے تصیب میں نہیں ہوتی۔معدودہے چند شخصیتوں کے اندر تخلیق کی بے پناہ صلاحیتیں پوٹ پرہ ہوتی ہیں اور اگر اظہار کاسلیقہ مل جاتے تو بھردہ اپنے اب كونامساعه عالات كے باوجود منواليتي ہيں۔ ايسي كايك شخصيت كانام سے رحمل مِآتی جس کے رک ویے میں شاعری رواں دواں سے۔ احساس جسال، بگررت خیال، شدت مذبات اور قدرت اظهار سے متصف رحمٰن مباقی کے اندردن سے حیب شعر کا لاوہ اُبلتا ہے توسنگلاخ زمینیں موم ہوجاتی ہیں۔ رحمن حامی اس عرسے شعر کہررہے ہیں جب عام لط کوں میں زندگی کا تتعور تك نهي بوزا - يا نجوي جاعت كا طالب علم أكر شعردادب كى ديوى كواين سينس لگلے توانجام طاہرہے۔ بچاس برموں کے اس شغری مقرمیں رحمٰن میا می تہ صرف استقامت محد القرستارون سے آگے کی منزلوں کی طرف گامزن رہے بلکر ٹاپدار دو كاكوتى ايبارمالنبيب سيحس نے جمن ماتى كى تخلىقات كوشائع مركيا ہو يمير تعيى

ربحان كيول ان كاصرف ايك مي مجوعة كلام مجام أنا "منظرعام برآيا ا ا بحبي ماكر نفي بيرتوفي موتى بيركروه مزيد مجموع في انتخار بي بيناني ايك ما تقدان ك دو مجموع في مطاط " اور ارغن " زيو طبع سے آدائسة مورب ميں جن ميں كئ اصناف يرمح يط تخليقات شامل ميں ۔

دراصل رحمان مهاتی کوچه آنج قبول کرنے کا جب کہ ہے۔ اور تا یہ ہی وجہ ہے
کران کے ہاں آردو تناعری کی تقریباً سبحی اصناف اور ہمیتیت بی اپنی پوری تابنا کی کے
ساتھ مبلوہ گرنظرا تی ہیں یہ ارغن "عیں شامل تخلیقات ہیں جہاں جی منامیات اور
نفت ، قصیدہ فروزاں ہیں وہیں بیابند اکواد ، معرا اور نشری نظروں کے علاوہ کریا عیات
قطعات ، تراکیلے ، سانیٹ ، ماہیے ، ہا تیکو ، سری چھند کی یہ دوہے اور اس پرستزاودوئی اس اس مسرسہ "اور مرقع "جھی اپنی بہار دکھلار سے ہی جھس خود رحمان ماتی نے روتناس
کرایا ہے ۔ عزل جی اسپنے پورے جمال وجلال کے ساتھ موجو دہے اور رساتھ ماتھ اس مجدوعے
میں شامل دوغر ہے ۔ یہ احساس ولاتے ہی کہ شاء میں صفف کی آئے ہے۔

کرایلہ مے عزل ہی اسپے پورے جمال وجلال کے ساتھ موجود ہے اور برا تھ ساتھ اس جموعے
میں شامل و و عزلے میں احساس ولاتے ہیں کہ شاع میں کس عضب کی آبے ہے۔
رحمٰن جاتی کی شاعری میں ایک کا ننات سم ہے آئی ہے ۔ انقرادی لرہیجے
نے ال کی تخلیقات ہیں ایک ایسارنگ ہیدا کر دیا ہے جوانھیں نمیز کر تاہیے ۔ زندگی حسین
میں ہے اور انتہائی کر بہر خدو خال کی حامل ہی ۔ اسی اوراک نے رحمٰن جآتی کو زم و ذائک
اظہار سے ساتھ کھر در سے اور کرخت اظہار سے متصف کیا جو عھر جا صرکی دین ہے ۔ اس لئے
رخمٰن جآتی کو روایت بندائر تی بیٹ اور جدید کے خانوں میں رکھنے کی بجائے ان کی ای شخصیت
اور تخلیق کا وشوں کی رفت نیس و مکھنا ہوگا ۔ تخلیق عمل وجد ان ہوتا ہے جسے مطالع ہوتا ہوئا۔
اور تخلیق کا وشوں کی رفت نیس و مکھنا ہوگا ۔ تخلیق عمل وجد ان ہوتا ہے جسے مطالع ہوتا ہوگا ۔ تخلیق عمل وجد ان ہوتا ہے جسے مطالع ہوتا ہوئا۔
تجربرا و زفکری تجزیہ جلا بجنتے ہیں ۔ حمان جاتی کی تخلیقات میں یہ سرحیتیے تہ تہ سے ساتھ

محرس كتے ماسكتے ہي۔ مثاليس توسينكوول دى ماسكتى ہي اورائي بات كوتابت كرتے كے لئے صفحات كے صفحات سياه كتے ماسكتے ہيں لكن قارى كوانگلى كم فركر ولانے كى بجائے بہتر ہی ہے کہ وہ خوداین لانے قائم کرے۔ ای لئے بہاں جمن ما می شاعی سے نمونے درج کرنے سے اجتناب کیا مار ہاہے۔

رحمكن ما مى كے تنجيبة شعرس المجي و معرساري بيا صنيب بي ادراگرا تفيي شائع كيا مائة تومرا خيال سي كم ازكم يندره فجموعة توموي سكته مي واوري تخليق سوتے بھی پوری قوت کے ساتھ معروف عمل ہیں۔ اس لئے اس بات کا امکان سے كران بياضول كوشائع بوت بوت بياضون كاليك نياده هروجودس أجاتي مجهيقتين سبيكم معام أنا "كي طرح" فسطاط" اورزيرنة ظرمجوعة ارعن" بهي

شرف قنبول عام وخاص حاصل كرسے كا

رحمت يوسف زقي بروفيسروصدرتشعية اردو يوتورطي أف حيدراً باد

۸ فروری دسترو





دنیا، ہماراہے جیل خت نہ دشتمن ہے اپنات الازمانہ کرس کو مصنائیں اپنا قسانہ ہرجا ہمیں ہم کا نشانہ

ہرموسلمان سہے ہوتے ہیں

التٰرلسيكن ابيناہ ياؤر التٰد اكسب رالتٰداكس ر بياروں طرف سے بم گھرگئے ہيں ابنی وفاکے ڈنکے ہيے ہيں! را توں میں اکٹر ہم مَاکمتے ہیں

تلوا رگویا ہردم ہے سرپر اللّٰد اکسبِّد اللّٰداکسبِّد

اینا عمل ہے آینا سسبارا يلثابى دىي كيطوفاك كادهارا وخ موار دے کا بلکا اِ شارہ لب پرہےایے بس ایک تعرہ اب تو*ہی، ہیں ا*لفاظ لب پر الثراكسي دالثراكسير دنسيا كواينا كرنا سيعبئاتي مرمانه دل كابحرنك يعرب آتي جينے کی خاطر مرتا ہے جب آتی بردم فكراس فررنا سيجسك تمى تعرہ ہے اُپنا بھیلا ہے گھر گھر

التراكب والثراكب

# مناجات

## وعا

اے خدا میری آرزو ہے۔ بہی
میرا ہر ملحمہ کام بیں گزرے
میں سدا کام آوں لوگوں کے
میری جانب سے اب کسی کو بھی
مزیال اور نہ کچھ ضرر چنچے
دوست تو دوست ہیں مصیبت میں
اینا دشمن بھی گھ بٹرر پہنچے
اینا دشمن بھی گھ بٹرر پہنچے

تیری مخلوق کے میں کام آول یہی سب سے بڑی عیادت ہے بو حسد میں ہیں مبتلا اُن کو راستی کی طرف ہدایت دے چند سناع جو مجھ سے جلتے ہیں

بھے بیائے کھے بیائے رکھ یہار ہردل میں تو بسائے رکھ ۔۔۔۔

# حسن طلب <u>ع</u>س

برداز خوش آغاز تجھے تابہ فلک دے تھک ماؤل توجب کوسر تازہ کمک دے ترطول ميں تری دید کی خواسش میں ہمیشہ اِس دل کومرے بی کے کوں ک کک دے صحت كيلتے دل كى ضرورى سے تراحت زخموں کی عیادت کیلئے خوے مکک دے تحریرسیمیری رگ اصاس پیچک جانے تقریم بھیرے مونی شعاول کی لیک دے جَآفَعَ ہِے ٱگرمِہ بِہ تِرابِسْدہ عاصی

جَا ْ عَالَمَ عِلَمَ الْرَحِيدِ تَرِا بِنَدَهُ عَاصَى ذرّہ ہے گرتوا سے سورے کی چیک دے

## أم الضافيم كوهي بالراسية

بات ابھی سوچنے کے واسطے سرحابتے

أع فدا انصاف مم كوهي برابرط بين زندگی مبسی سے اب کھ اس مشکر طابتے ہم ہیں افغال ہم فلسطیتی ہیں تھرج استے آج پھردشمن کی فوجوں کیلتے ڈرجاستے آج بھراسلام کو بازوتے حید ترحاستے آج دنیا کھوگئی ہے تنرگی کے غارمیں آج مذمب بك رماس بي خطر ما زارس آج ہرفتے منبی برلی ہوئی ہے کا رمیں أسى برمشيلم كفراس برحكه ادبارمين انع پھرامت کواک منڈنی اکبرماسنے آج بھرا سلام کوبا زوتے حیورُ جاسیتے

اج ہم ہر کاب میں کمز در میں مجبور ہیں آج ہم" اعزاز"کے جھوٹے نشے میں پؤر مِس أتبح بمعزم دعمل مي برمگرمعدور بيس أج ہم قہم وقراست سے بہت ہی دور ہم آج بھرفاردق ساہے باک رمبرجا ہتے آج بھراسلام کوبازدتے حیڈرجا ہتے آج بھرشتی بھنور میں نیس کئی اسلام کی آج بيمززت بعى بخطرين تيريامكي آج *پھررک جائے گردش چرخ نی*لی فام کی انتج بھرمائیس کریں ساری ترفیے می کام کی أج بعراس قوم كوعثمان إطهر جاسية ائع بھراسلام کوبازوتے *دیر*وپلستے



19

لعرمونز

0

مجتت ہی مجتب ہیں محرمصطفے میرے زمانے بھری رحمت ہیں محرمصطفے میرے

ابھی واہے در توبہ گہنگارو نہ گھراؤ شفاعت ہی شفاعت ہیں مخرصطفے میرے

اُجالے میں بدلنے کے لئے دنیا کی تاریخی چلوشمِع ہوایت ہیں مخد مصطفے میرے

ستب معراج میں ک ہے امامت سارے نبیول کی کے امامت سارے نبیول کی کے کے مصطفے میرے کا مصطفے میرے

یس ہوں کمزور اور مظلوم میرا آسرا یہ ہیں میرے ایال کی طاقت ہی مخر مصطفے میرے خود اینے نورسے پیداکیا اللہ نے جن کو وہ حسن دین ِ فطرت ہیں محرصطف میرے

رہ بن دیکھ وہ کے آجا لے سے منور ہیں وہ نور علم دھکمت ہیں مجار مصطفے میرے

جو تھامے دامن احرد دی منزل رسیدہ ہے شریعت ہی طریقت ہیں مخر مصطفے میرے

نربیت ہی طربقت ہیں حقیقت ہیں رسالت ہی بصارت ہیں بصیرت ہیں محر مصطفے میرے

منوالے مفلوا و محکری طف او زمانے بھرکی دولت ہیں محکر مصطفے میرے

مجھے رطن جاتمی فخرہے اُمّت میں ہوں اِن<sup>کی</sup> جہاں ہیں میری عظمت ہی مجھ مصطفے میرے

## حضور رئالت ماهین دتمام ترمطلعون پرشتل

آے ناز والے ترسے گیت ہم نے گاتے ہی تو دہ سے جس کے فعرانے بھی نازا تھا تے ہیں

ترے بنے تو نصیب اسنے جگرگائے ہیں زمیں ہے بھر معی زمیں اساں پرچھائے ہیں

قدم قدم یہ فرختوں نے بربھائے ہیں جہاں صنور خمس داکا بسیام لائے ہیں

نِنگا ہِ شُوق نے جلوے عجب دکھاتے ہیں کہ نورین کے وہ دِل میں مِرے سماتے ہیں

جہاں بھی آپ دراساجو مسکرائے ہیں! وہاں ہزار ہا خورسٹ پر جگم گلتے ہیں

جو لفظ دنیا میں قرآن بن کے آئے ہیں وہ خود خمس رانے تری طق سے بلائے ہیں ر بہ

اندھیری دان ہیں خور سندین کے آئیں حضور نور کا بیغام ساتھ لاستے ہیں



## خوامبه تنانی نظای

جوتم سے پیار ہے تواہر ت نانی نظامی کا درینارہے خواجہ سن نا نی نظ<sup>امی کا</sup> م فداحب مارسة واحسن ما ني نظيامي كا توبيرا ياربية واحبسن نانى نظامى كا وه حَب مَا مِسْ بِيتِ بِرَلْحِ الْكُصِيرِ الْحُصِّيرِ عجب إطهار سنحامبسن ثانى نظ بى كا سيقي ان كواكفت بهيتن سيص كوئي بھي كبهى سے پيارہے خواجہ سن ثانی نطبا ہي کا زبيقيمت بريربنوستاك ينصص رُخِ انوارىيے خواجرسى ٹانى نظيا ي كا یہ ارض دِلّی گوماان کے طرزماص کے ہاتھوں گُلُوگُلِزارے خواحہ سن نانی نطب ہی کا

خوداینے آپ کوبلت کی خاطروقف کرڈالا كه به اینارہے خواجرسن نانی نفاد کا اكِ اسكے بَعِيرُ نِياكى بھلاا تكوسے كما يُروا م تعداخود يارب خوامبرسن تان نظامي كا م غلاکی راه میں *سُرخیح کردیتے* ہیں دھن دو حسين كردار سيخواجه سنتاني نظامى كا مسلسل إس جهان يعروت بي عديودي دليل وتواريخ والجيسن تاني نط مي كا مخالف دادايران كى بوتى إس بات يردنيا كربه مختار سيخوام حسن ناني نظ مي كا براب مرتثباس كابمارى تعى يتكابول بي جويهر مدارسے تواجر حسن نانی نف می کا

زمانے میں حقیقت کی منادی کرتا رہاہے يرجواخبار بسةوا مجسس ناني نظ بي كا

ر. مُلاَّنظام الدين شوق نظامي المعروف سر دادابير ادد ني

سُداکوتی شکوتی باریا بی سے مشرّف ہے برا دربارہے خوامبر سسن تانی نظ می کا ىلىقەزندگى كاس<u>ىكىق</u>ى بىي سىپ يہاں آكر تحسين سنبار ہے خواجہ سن نانی نطبا بی کا يهال تنواني موتى ب بلا كھتكے وكھي دِل كي كەدِل بىيارىيە خواجېسى تانى نىك مى كا زبانِ اردواور دِ لَی کے تہذیب و تمدّن بر برا" أيكاريب نوام حسن تاني نظ يي كا يە كمانالا كھ مگوفا كىسے سفيىتر يارائىسے گا اگر پُتوارہے خوام جسس نانی نیک می کا حوظ ہرہے وہ باطن ہے، جوباطن ہے وہ ظا*ہرہے* يهى اسرارسية واميرسن تانى نظ مى كا جِي تجھے تھے ہم جَآتَیٰ مسیحا زندگا نی میں وى بىمارى<u>سە</u> خواجىسىن نانى نى*ف* مى كا





دِ ٽي

دتی میں اکے مجھ کو لگا خوشش تصیب ہول

غالب كالم منى ہول ميس اينا رقيب ہول شاع ہوں ، فکر کرتا ہوں دل کا نقیب ہول رہیج بولتا ہوں اس مجھی کتنا عجیب ہول غالب کے سنہر نے مجھے مخبور کر دیا سے بولنے کے واسطے مجبور کر دیا آردو کو ہندی کہتے ہیں دِتی کے لوگ اب جذیات میں بھی بہتے ہیں دتی کے لوگ اب سختی بھی ہنس کے سہتے ہیں دلی کے لوگ اب ہروقت مت رہتے ہیں دتی کے لوگ اب دتی کے لوگ دِتی میں رہتے ہی بیار سے سب سے تعلقات بھی ہن نوٹ گوارسے

رتب اگر بڑھا ہے مرا دادا بیسرے محنی نظر بڑھاہے مرا دادا بیسرے قلب و جگر بڑھاہے مرا دادا بیسرے لطف سفر بڑھاہے مرا دادا بیسرے

اقبال و نور سے بھی طاقات ہوگئ مرت کے طورسے بھی طاقات ہوگئ

محوِ ادا مہوا ہوں میں غالب کے شہریں اب کے یہ کیا ہوا ہوں میں غالب کے شہریں نود سے جُدا ہوا ہوں میں غالب کے شہریں کیسا نشہر ہوں میں غالب کے شہریں کیسا نشہر ہوا ہوں میں غالب کے شہریں

برویں غالب کے ساتھ دلی کی گلیوں میں کھو گیا دلی میں اکے اینا بیت، لوچھت رہا

> تھم تھم کے گدگداتی ہیں دلّی کی سردیاں ہرایک کو نیب آتی ہیں دلّی کی سردیاں مجھ کو بھی کیکیاتی ہیں دِلّی کی سردیاں

رہ رہ کے اور ماتی ہیں دِتی کی سردیاں دِتی کی سردیاں ہیں کہ غالب کا ہوش ہے مانا کہ میکدے میں بہت ناو نوش ہے

عا دادا بير مرا بحوي زاد بعالى جس كا اصلى نام ملا نظام الدين شوق نظاى يم

دِ تَی کی صح شوخ طبیعت سے کم نہیں دِلّٰ کی صبح حسن کی صورت سے کم نہیں دِنّی کی صبح پیار کی نکہت سے کم نہیں دِنی کی صبح روح کی جنت سے کم نہیں ولیوں کی فتح کافی کی دِلی حسین ہے خواجہ حسن نظامی کی دِئی حسین ہے جآتی بڑی حین ہے دلی کی دو پہر کس درجبه دل نش به دتی کی دو بهر کویا کہ نازئین ہے دنی کی دو پیر کہہ دو کہ بہترین ہے دلی کی دو پہر دتی کی دو ہر ہے کہ میرے دکن کی صبح دِلّی کی دو ہرہے کہ صحب جین کی صبح دلی کی شام صحبت یارال کی شام ہے دلی کی شام برم برگاراں کی شام ہے دِتی کی شام جش بہاراں کی شام ہے رتی کی شام شاہ سوارال کی شام ہے 

دتی کی رات نور کی تکهت کی رات ہے دِتّی کی رات لطف کی راحت کی رات ہے دتی کی رات یار کے قامت کی رات ہے دِتی کی رات ہجرکی' فرقت کی رات ہے دِیِّی کی رات گرم کیادوں میں کھ سمی دِیِّ کی رات ماضی کی یادوں میں کھ سمی دلی میں، اک وفاکی نشانی ہے جن کا نام درمائے زندگی کی روانی ہے جن کا نام اس عمر میں بھی ایک جوانی ہے جن کا نام نواجر حسن کے ساتھ ہی نانی ہے جن کا نام دِلَى مِن ال كا نام ہے اونيا مقام ہے ان کو فقط عطا و نوازش سے کام ہے دتی کے میزبان کی مہاں نوازیاں کتنی ہیں ان بان کی مہاں نوازیال ہیں ان کی اپنی شان کی مہماں نوازمال ہر روز اک جہاں کی مہاں نوازماِل جامی مجھے دکن میں بھی یاد آئیں گی بہت یادیں یہ لطفِ خاص کی ترطیائی گی بہت

رقی بلا کے شعر کا انعام دے دیا
کچھ اور فکر وفن کا مجھے کام دے دیا
درستہ تھافاص اس کو رہِ عام دے دیا
سیح تو یہی ہے مجھ کو مرانام دے دیا
اس اہتمام جاتمی کا ممنون ہوں بہت
خواجہ حسن نظامی کا ممنون ہوں بہت

سے حفرت نواجہ سن نانی نظامی اللہ نے عالب صدی کے مشاعرے میں مبلا کر دس دن تک اینے گھر مہمان رکھا اور تاج محل آگرہ دکھاتے اور تی گھمانے کا اہتمام بھی فرمایا۔

## نزرزا بخور

زندگی ہے مشن ہے نہ ہے رائیجور میں کیا بتاؤں اور میں کیا کیا ہے رائیجور میں ر

میرا بھین ہے جوانی ہے اور اسکے ساتھ ساتھ ایک یا دوں سے بھری دُنیاہے رائیکوریں

یرالگ ہےبات جواپنا تھااب وہ غیرہے اور جو تھاغیر اب ایٹ ایٹے رائٹج رمیں

میری آنکھوں میں تری صورت کسی ہے آجک

رات دن میں نے تجھے دیکی اسے را میکوری

آج بھی ہے باعن ِکُطف وکرم اس کا وجود آج بھی وہ ٹوشش اُدار بتا ہے رائیچر مِس

رہ ہے تیب تیب بعد مد*ت آج اجانک ب*امنا اس سے میوا

دل می کتنی زورسے دھو کاہے رائجورس

نازہے اِس سرّبیں برحب نے تر یا یا مجھے ساتھ میرے وہ بھی تو تر پاہے رائیچور میں شہرکے اطراف قلعے کی قصیلوں کا جھار تھا حقیقت آج اِک سینہ ہے رائجور میں ہرطرف شہرت ہے میری عاشقی کی دیکھتے

ہررو ہرتہ ہے۔ رف کی جائیں اور آس کے حسن کا جرمیا ہے را بجر میں

اورآس کے حسن کاج رشک ہوتا ہے ہمیں رحمٰن مِآمی آپ پر

آپ کا بایآرہے سیداہے را پخور میں مئیں نیرہ مانا بڑا

میں نے بیما نا بڑا شاعرہے لیکن دیکھنے اسے بھی جَا می بہت جیوٹا ہے رائچو ہیں

## فرداکے موریر

میرا ماضی مرے حال کی راہ میں اُٹے گیا ہے کسی قافلے کی طسرح حا<u>ل بھی می</u>را فردا کے اِس موط پر اس ہے یاؤں کے الیلے کی طسرت لا کھڑاتے قدم زندگی کے لئے کتے بے جین ہیں کتنے بے تاب ہیں ایک فرمادہے دل کی ہر آرزؤ ں بھیں امپیر کی کب سے بےخواب ہیں اور اب آکے فردا کے اِس موٹر پر حال بن کر تماث ئی خاموٹس ہے جسے طوفان اُٹھنے کی ہے پیرخبسر کس قررمیری تنهائی ناموش ہے

#### **شاذ تمکنت** پندرهویں بی پر

بچھڑکے تم سے ہیں گتے سال بیت گئے بو لمحے عمر کے تھے بے مثال بیت گئے بو اہلِ فکر ہیں کچھ لوگ اب بھی کہتے ہیں جو لاجواب تھے اہلِ کمال بیت گئے تمہاری یاد مگر اب بھی دل میں باقی ہے گا تہ مان کف خارات میں دل میں باقی ہے

اگریچہ جام بکف نامراد ساتی ہے جھکتے پھرتے ہیں سشہر ضلوص میں جامی مذاقی ہے مراج کوئ اب نہ ہم مذاقی ہے جو ہم مزاج تھے مرحم ہوگئے کب کے

جو ہم مزاج تھے مرحوم ہوگئے کب کے بستام شعب بنام وفا بنام جنوں بہارے قصے بھی منظوم ہوگئے کب کے ہماری نظموں میں خفتہ جو واقعات بھی تھے تمام لوگوں کو معلوم ہوگئے کب کے تمام لوگوں کو معلوم ہوگئے کب کے

سُناتے رہتے تھے اہل وفاج افسانے ہمارے نام سے موسوم ہوگئے کب کے تمہیں پتہ ہے حسینان شہر رہ رہ کر جو ظلم طحصاتے تھے مطلوم ہوگئے کب کے تمہارے ساتھ جو مسرور رہتے تھے اکثر تمہارے بعد وہ مغوم ہوگئے کب کے تمہارے بعد وہ مغوم ہوگئے کب کے

تمہارے بعد تو مت جیے خود سے روٹھ گیا تمہارے بعد تو آزر بھی ہوگیا تنہا تمہارے بعد نشہ بھی نہیں رہا باتی تمہارے بعد تو محف لی کی رونقیں بھی گیئ تمہارے بعد تو محف لی رونقیں بھی گیئ ہزار بار سنورتا تھا آئینہ لے کہ تمہارے بعد رُرخ دل کی رونقیں بھی گیئں

# يەرىچەرە لوگ

سونے جیسی پیسلی پیسلی أجلى أجلى جيبے چاندى چلتی کھرتی تصویریں ہیں یا خوا بول کی تعبیریں ہیں

کتنے پیارے حبم ہیں ان کے دل کی خواہش ان کو چھولے

کتے حیں ہیں ان کے چربے ماہ جبیں ہیں ان کے چیرے دورسے کتنے سارے بیارے

جیسے ہیں آکاش کے تارے لیکن ان کے جاؤ الگ ہیں بھیدالگ ہیں بھاد الگ ہیں

تن کے اُبطے من کے کالے ہیں یہ فکمی رُنسیا والے

۲۰,



فصیل شب سے اُبھرتا ہُواحتیں مہتاب ردائے اُبرسے جھیے جھیے کے دیکھتا ہے مجھے یک اپنا درد چھیائے ہوئے ہوں کینے میں کہ اک سزائے مجت مری وفاہے مجھے

تمہارا نام نہ لیتا جو میں تو کی کرتا تمہارا نام لیا میں نے احترام کے ساتھ تمہارا نام لیا بھی نہ تھا کہ لوگوں نے تمہارا نام لیا خود ہی میرے نام کے ساتھ

مرے ہی سنہ میں میں آج اتنا تنہا ہوں کہ میرے دوست بھی وحنت سے میری تالاں ہیں تنہا رہوں میں میں اور اتنا تنہا ہوں تنہا ہوں تنہا رہوں تنہا ہوں تنہا ہوتا ہے طنز بھی مجھ پر دوانے بن سے مرے اب سبھی طریزاں ہیں دوانے بن سے مرے اب سبھی طریزاں ہیں

یک اب تمہارے لئے غیر ہوں مگر تم بھی فدا کے واسطے میرے لئے بھی غیر بنو فود اپنے آپ کو دیکھو تم اجنبی بن کر جو ہوئے کئے بھی غیر بنو جو ہوئے تو تم اپنے لئے بھی غیر بنو

کچھ ایسا روپ بھروئیں تہیں نہ جان سکول نہ تم رہو نہ تمہاری رہے کشش باقی جو کرسکو تو کوئی ایسا انتظام کرو نہ میں رہوں نہ تو دل کی رہے خلش باقی

# دُرو دِلوار اپنے

روز وشب جس سے مری فیکر ونظر میکرائے اس سے بھر شام وسیح قلب و جگر طبکرائے کیا ہو بھے ریڈ عمل طرز عمل پر ہر دم یوں ہی گرب تھ مرے سارا ہی گھر طبکرائے تم بت اؤکہ اگر بت ہوں سب دروازے بھر مری فِ کر کہاں جائے کرھر مکرائے وحشت دل کا تقاضہ ہے کہ آوارہ کرہے کوئی منزل سے بہ یہ راہ گزر مکرائے کام آئے در و دیوار ہی اینے جاتمی توسط کریم در و دیوار سے سسر منکرائے

قانون معطاد ستورياره ياره د بري سيئ خوات بر،

سار به جهال سے انجی ہندوت ال کی دھرتی منہ ورت ال کی دھرتی منہ ورقی جہال میں امن وامال کی دھرتی اب نام کھوروی ہے ہر دم بہال کی دھرتی تاریخ سازمیر بے نام ونشال کی دھرتی اب اس حسین کوجانے کس کی نظر نے مارا قانون ہے معطل ، دستنور یا رہ یارہ ا

دھومیں مجاری سے طالم کے ساتھ پولس کرنب دکھاری ہے طالم کے ساتھ پولس گولی چلاری ہے ظالم کے ساتھ پولس خودظلم دھاری ہے ظالم کے ساتھ پولس منطلوم ہی کا شہر رااب توقصور سارا قاتون ہے معطل، دستوریارہ پارہ

بے دست و یا ہیں گویا تانون کے محا نظ اہلِ جف ہیں گویا ت نون کے محافظ ہم سے جمع اہی گویا قانون کے محافظ ہے آسسرا ہیں گویا قانون کے محافظ مجُ مے ہاتھ میں ہے انصاف کا امارہ قانون سے معطل، دستوریارہ یارہ غائب مجہیں جہاں سے بھارت ہی ہو نہ جائے خود اسکے ہاتھ اس کی ڈرکت ہی ہونہ جلنے اپنے عمل سے طا لم غارت ہی ہوتہ جاتے طاری ہرایک دل پروحشت ہی ہونہ جائے جھوٹرے کا راکھ کرکے نفت کا ہر شرارہ قانون سے معطل، دستوریارہ یارہ قانون کو بجیالے دستور کو بیالے دنیا کے سُب سے اعلیٰ منشور کو بجالے عام آ دمی کو یعنی مزدور کو بچالیے کوئی توحق کی نما طے منصورکو بچالے جَاتَیٰ کوئی مجسا ہدین کراٹھے خسرارا قانون سے معطل ، دستوریارہ مارہ

# غمخوار

سوچیا ہوں کہ ترہے بیار کا کیا بدلہ دوں

میں کٹا ہارا ہوں اب پاس مرے کھھ بھی تہیں

سوچا ہوں کہ حقیقت ہی تجھے بتلا دوں بات کہہ دوں تو ہے ڈر دل تراٹو ٹے نہیں جانے کیوں کہ بہیں پاتا ہوں حقیقت دل کی جب تری شوخ نگا ہوں کا خیال آتا ہے اور بڑھ جاتی ہے کیفیت فکر و احساس جب ترے بیار کی بانہوں کا خیال آتا ہے تیرا اظہار مجبت ترا اقرار و فا مجھ کو بھولی ہوئی راہوں کا خیال آتا ہے مجھ کو بھولی ہوئی راہوں کا خیال آتا ہے

میں مگر سوچیا ہوں، راہ جدا ہے میری مجھ کو تسلیم ہے بے لوث دفاہے میری مجھ کو معلوم نہیں پیار کی منزل کیا ہے شورش بحرہے کیا فتہ اساحل کیا ہے تیرے اخلاص کا قامل ہوں میں یہ جانتا ہوں جند کمجے تو مرے غم کو بھلاکتی ہے فکر و احساس کی حلتی ہوئی راتوں میں مجھے تھیکیال دے دے کے کھے دیر شلاسکتی ہے لیکن اسے دوست مری ساتھی اے میری عمخوار اس طرح تو مری تسکین کا سامان به کر زخم وہ دل پہ لگاہے جو نہیں بھر سکتا اس کیے اب تو مرے درد کا درمان نہ کر



زور آور ہومری ماں تمہیں درکس کامے تم توليدر مورى جال تمهى درس كاب اب سیاست کامبرتم سے سے اُسے جان اوا گردش شام وسحدتم سے ہے اکے جان ادا رونق شمس وتمسسرتم سيسبيء أسيحانيا وا اب تخالف كويهي فرتم سيسير أسيمات إدا جت ان محشر ہوم ری جال تمہیں ڈرکس کا ہے تم تولیٹررمومری مال تہیں ڈرکس کانے یرفسادات بہال تم سے نقط تم سے ہیں بگرے مالات بہال تم سے نقط تم سے ہیں ایسے دن دات بہال تم سے نقط تم سے ہیں سب حکایات بہال تم سے نقط تم سے ہیں تم توربرموم ی مال تہیں ڈکس کاسے

تم توليدر بومرى جال تمهين دركس كاسير

زندگانی کی اذیت میں نہاں تم ہی ہو! صرف دو تول کی میاست میں تبال تم ہی ہو! اورطرهتی ہوئی نفرت میں نہاں تم ہی مو! سے یہ ہے دمز حکومت میں تہاں تم ہی ہو! تم بنزور ہو مری حال تہیں ڈکس کاسے م تولیدر مومری جال تمہیں درس کلیے كرتے پھرتے ہو گھٹانے بھی پہاں تم كيا كيا دیتے رہتے ہو توالے بھی یہاں تم کا کیا دهندمے تودکرتے ہو کالے بھی یہاں تم کیا کیا کام کرتے ہو برالے بھی یہاں تم کیا کیا بخت آور مومری جاب تمہیں درکس کاسے تم تولیڈرمہومری جال تمہیں ڈرکس کلیے روزرشوت سے سرد کاربھی رہتاہے تہیں بگژی عادت سے سروکار بھی رہنا ہے تمہیں كسى عورت سے سروكارتھي رہتاہے تمہيں ہر فزورت سے سروکار تھی رہتا ہے تہیں تم ولا ورمومری مال تہیں ڈرکس کاسے تم تولیڈر مومری حال تمہیں ڈرکس کاسے

تم تومسي ميرطور گراڪية ہو اس مگه اک نیامت رسی نیا سکتے ہو مان يربرك السين وها سكته مو حث ترحم مے بہر کال اٹھا سکتے ہو تر سے میرومری حال تہدیں درس کا سے تم تو ليدرمومرى جان تهين درس كاسب

### بازيرس

تم جو مل جاؤتو میں تم سے نہیں پوتھوں گا تم نے کیوں مجھ کو دیا پیار کا رنگین فریب زندگی بھر کے لئے کیوں مجھے برباد کیا کیوں دیا پیار کے اقرار کا رنگین فریب

ہاں مگر اتنا ہی پوچھوں گا اگر مِل حاوُ غیر کی ہوکے بھلا اچھی تو ہو نوش تو ہو

### باسسط

فکروفن کی سرزمیں کا اسمال ہے ہا بیبیط اورعلم والگی کا اکس جہاں سے ہاسپیط

آک گلتناں ہے محبت کا جمن ہے بیار کا اہلِ دل اہلِ دقا کا استعال ہے ہا سیسط

خام لو بعد کے ہیں معدن ہرطرف بھیلے ہو سے بے زمیں لوگوں کا گویا اسمال سے ہاسپیٹ

زندہ دل رہتے ہیں اس جا زندگانی ہے بہاں آئی صداوں بعد بھی دیکھو جواں ہے ہاسپیٹ

صادق و رجمن وجعفر اور حسین ارکان ہیں "کی و رجمن وجعفر اور حسین ارکان ہیں "کی و نزگی کا راز دال ہے ہا سیسط اللہ کی انتظامی کینی کے کرنا دھرتا۔

ایک بھولی داستاں ہمیں کی ہے یہ سرزمیں اور اس کے ساتھ زیب داستاں ہے ہاسپیط

اک تری کیرے ہے سے کرداں حقیقت کے لئے اک حقیقت کے لئے اک حقیقت کا مگر نام ونشاں ہے ہاسپیط

ہیں بہاں محبوب و اخر اور نسٹیم و غوشیہ بادمت و غوث پاتا میں نہاں ہے ہاسپیط

راتھ اپنے نونہالوں کے ہیں سیما شف ٹع اب یم ان کا جمن ان کا جہاں ہے ہا سیسط

اپ بھی رحمٰن جامی کیا انہی کے ساتھ ہیں اپنی منزل خود ہے خود ہی کارواں ہے ہا سپیل

#### ۵۳

سراد نظم ازاد نظم دئىمانى



نٹ ہر جدہ دن میں کر فیو کا سال راتیں جوال تيرى سطركوں پر فقط كاردل كأبرسو كاروال اور گھروں میں خشن بے پروا اسپر 'آگہی ہر حال **یں مخ**اط ہے بند دروازوں کے یکھے أدم ونتوا كا قصهب طويل ومختقر گھرسے باہر سر ہے جنوں بھی آگہی کا ہمسفر ہربشر بھی ہے بظا ہر معتبر ' الشهرجة ه سىچ بتأۇل تەن

صبیح بتاؤں ہر طرف تخویف کا ماحول ہے اک طرف تنر طلہ کا ڈر شہر جبّرہ تو بہت ہے سخت گیر

بے اقامہ لوگ گھرائے ہوئے ہرقدم پر نودسے محملائے ہوئے چوط ہر احماس کی کھا سے ہوئے مجفرتني ميراميد ا بنے اک خداکی ذان سے كرك سمجھورته بہال إیچھے برنے حالات سے کررہے ہیں زندگی کی مجستے بند شیشی میں گئے بھرتے ہیں اپنی ابرو مشبهر جتره سيح بتائوں ہراقامہ دار تھی ہے مضطرب گھر کی یادوں میں گھرا رہتا کے وہ ساعیں گناہے دن گناہے تھٹی کے لئے

بیت دیکھتا رہنا ہے بینے جاگ کر ایر کنڈیشنڈ کمروں میں بھی کیوں گھٹا ہے دم

گھرکے یا ہر ایک ستنا اسے طاری ہرطرف گرم کو کے ساتھ آوارہ ہواؤں کا ہے زور صاف سقری جکنی سطرکوں پر فقط کاروں کے بہیوں کا ہے متور

اس سے ہس<sup>ط</sup> کر ہرطرف تھائی ہوئی اک خامثی خامشی میں بھر اجا نک تحویجتی بیاری ا ذاں جس سے ملآ ہے ہراک دل کومسکوں جس کوسن کرمسجدول میں اِک ہجوم بھر نمازوں کے انڑسے روح بھی جاتی ہے تیجھوم اور کھراس کے علاوہ لطف يرتيرا فقط حرمين كى نسبت سے ہے باکمال و باہنر لوگوں سے تو معمورے جن میں شامل ہیں مرے احباب بھی ت برجده مال و ڈوکت کے لیے بھی تو بہت مشہور ہے بھر تھی یہ احساس کیول ہے بركونى ہے بے سسمارا بے امال تهر مده بھر تھی تجھ سے جل رہاہے زندگی کا کاروال زیر گردیش بین زمین و آسال کے مرتی' اے رہن حب موجال تيرى عظمت كاسبب بين تاركين اين وآل

ما متوا: مولوی عن كواحتساب كا اختيار حاصل ب ما شرطه : بوليس ملا بندوستان ، پاكستان ، بنكاريشي دغره



یہ بارہا میرے دِل میں ایا کہ میں بھی مانگوں کوئی حسیس سے م

تمازیره کر تجھے کیکا روں

أور اسپنے یہ دونوں ہاتھ اُٹھا کر دعائين ماتگوں

یہ بارہا میرے دِل میں آیا کہ میں بھی ماتگوں کوئی حسیں سنے م

مگرینن ہر بار کوٹ آیا ہوں سورچ کریے

کم تو ' تو دے دیے گا چو بھی مانگوں گا

مجھ کو اس کا یقیں سے لیکن مجھے یہ احساس بھی ہمواہیے نہیں ہول میں خود ہی اہل وُنیا

ازل سے میں تو ہوں پرسلیقہ ( وگرنه جنت نه مچموژ ا<sup>۲</sup> ما )

میں بارہا تیرے در یہ جاکر بغیر مانگے ہی لوٹ آیا کم مجھ کو اکثر بغیر مانگے دیا ہے تو'نے

# لگاوط کی زنجیر

یہ مری زندگی تھوکریں کھاکے بھی حادثوں پر یونہی ممسکراتی رہی کتنی مجمعیرہے زندگی کی لگن

اور تیری اداؤں کا یہ پانکین جانے کیوں مجھ یہ تھا ہر گھڑی خندہ زن لیکن اِک آج کا حادثہ اور تھا یئں جو زخمی تہوا

جانے کیوں تیرے دل میں ہوئی اِکٹیمن میری ٹیرنسس کرائی گئی کس لئے جب بڑا مجھ سے کوئی تعلق نہ تھا اب تو میں غیر ہوں

حبب برا بھے ہوں کی مہ سا اب تو میں غیر ہول اب تو تو ہی ہے بے شک کسی غیر کا اسرا لیکن اب میں یہی سوچتا ہوں مجتت کی زنجر بھی کتی مضبوط ہے فملج

تم ہو جیسے ایک نوسشبو

چاندنی راتوں کا جادو تکندمے کا تیز نشہ اکتارہ ایس کا تیز

آبشاروں کا ترنم گیت کی کے دور کی آواز

برساتوں کی رم جیم اک ہوا کا شوخ جھونکا ریمنہ ط

گنگناماً دور ما دریا جوا*ن شب کا اندهیرا* پیمرحسیں جذبات کا لہرا

پھر حسیں جذیات کا لہرا وہی چر تور جا طوں کا سویرا اب کسی صورت یہ باتیں

اب کسی صورت یه باتیں سویح کی لہروں یہ بہہ کر یُوں خِلِیج ذہن میں گرتی بھی ہیں تو

کرن ہیں ہیں ہو بحرِ دل اُن کو ڈبو دبیتا ہے تہ میں سنہ میں

یے خودی کی خامشی کی

#### اجنبي خط

زندگی کے نورکی تحریر میں خط کسی کو گورگیا کچھ دیر تک خط کسی کا پاکے میں تو کھو گیا کچھ دیر تک مہریاں ہر چیز جیسے ہوگئ تھی دل میں یادول کے سنہرے قافلے اُنٹرے کہیں سے چیتی بچھولوں کی خوشبو دیر تک میرے خیالوں میں نسی دیر تک میرے خیالوں میں نسی اُٹھ کھیلیاں کرتی دمی حالِ زبوں سے دوشنی کی جھلملاتی خوبصورت سی کرن دروازے یہ میری منتظر مہری دہی

دیر تک میں اپنی یادوں کے در و دیوار سے لیٹا رہا زندگی کے نور کی تحریر میں جانے کس کا خط ہے (یہ بھٹکا ہوا) خوت بوسے دہکا ہوا

### منحلير

آج رتری محفل سے اُٹھ کر سوچ رہا ہوں میں تیری محفل میں اب تک بیگا نہ تھا بسگانہ ہوں

سوچ اور فکر کی راہوں سے اب کتنے ہی الفاظ کے بیپ کر ذہن کے دروازے سے ہوکر میرے دل میں در آئے ہیں

گھر جیسے انجانے مہانوںسے بھراہے میں حیران کھڑا چوکھٹ پر سوچ رہا ہوں

ان کا استقبال کروں ما

بنیے سے نود اپنا ہی گھر نمالی کردوں <sub>!</sub>

### بےوقت

کارلیج آنے جانے ہیں تم رفضط دیا کہتی تھیں مجھ کو کارکی بچھلی سیط پہ اکثر ہائے تہہاری خوشبوسے بے قابو ہو کہ دل کی بات بچھیانے کو ئیں کھڑکی سے باہر کا منظر یے مقصد دیکھا کرتا تھا

تم بھی میری قربت کی آتش مس تب کر اکٹی سیرھی سانسول پرخود قابو پانے کی کوشش میں اُٹٹا بے قابو ہوتی تھیں شوفر کی اُواز پہ اُخر تم بھی میں بھی دونوں ہی منزل پر آگر مشاید یہ سوچا کرتے تھے

دل کی بات کا کہنا بھی کتنا مشکل ہے تم بھی میں بھی دونوں ہی چیب رہ جاتے تھے جبر محبت سہ جاتے تھے

لیکن اب وہ ساری باتیں کتی ہے معنی لگتی ہیں اب تو ان بھیلی باتوں کو مرت گزری اب تو تم ہے باک ہو اتن سلمنے اپنے شوم کے مجھ سے ہتی ہو "ہا ہے تہماری پوئٹری کتی پیاری ہے تم میر سے بیارے شاعر ہو" میں بھی میں کر ہنس دیتا ہوں

### اعتذار

پہلے تم نے مچھ کو چاہا پھر لوگوں کے دکھلانے پر

مزنیا کی آنکھوں سے دیکھا اور طھکرایا

اور مفکرایا کیو*ل کہ سبنے ٹھکر*ایا تھا

لیکن اب ڈنیا نے مجھ کو پہچانا ہے میری باتوں کو پر کھا ہے میری قدر وقیمت کا احساس کیا ہے

میری عظمت کو جانا ہے میری عظمت کو جانا ہے لیکن اب میں سویے رہا ہوں اتنا اونجا مجھ کو' اٹھایا ہے خود میں نے ہاتھ تمہارے شاید مجھ کو چھو نہ سکیں گے اب تم کو یہ بچھیا وا ہے کاش کھی تم نے نہ مجھے ٹھکرایا ہوتا

کاش یہ میرے بس میں ہوتا میں اتنا نیچے گرجاتا مجھ کو اٹھانے کی خاطر بھرتم کو بھی مجھک جانا پڑتا اب نہ تمہارے بس میں سے یہ اور نہ میرے ہی بس میں ہے اب ہم دونوں ہی بے بس ہیں

# وحشت ہی سہی

تم نے جو زخم دیئے تھے مجھ کو ایک مدت ہوئی وه زخم تو اب بَهر هي مُجِكَ لیکن اب تک بھی مجھے یاد ہے ان زخمول كالتيكها سا مزه آج پیرتم سے ملاقات ہوئی ہے میری ا کے پھر قرب کے احساس کی اک شدت ہے يمركوني حوط لكاو دل ير ہاں پھراک زخم عطا ہو تازہ کسک اور دردنکا طالب ہے جگر کچھ تو تنہائی کا ساماں ہو تمہارے بیکھیے گھاؤسہلانے کی لڈت ہی سہی کھے نہیں ہے تو یہ وحشت ہی سہی

#### م. نباری

ساگرکی موجوں سے دل کی ہر دھولکن تک پیاد کے نغے گونج رہے تھے دنیا کی ہر شخنے نظرول میں کتنی حسیں تھی یا یہ میرا حسن نظرتھا یا بھر ساتھ تمہارا تھا جو میں کچھ ایسا جان رہا تھا

ی پیر سے ماتھ نہیں ہو اب تم میرے ساتھ نہیں ہو چیز ہراک دھندلی دھندلی ہے یوں لگآ ہے میرا تھور میں نظر دہ جھوٹ تھا سب کچھ سب دھوکا تھا

\_\_\_

### انكشاف

کیمی میں نے نہ چاہا تھا کھول تم سے اور اب

اور اب تم نے جو پوچھاسسے تو سسن لو

ر حقیقت یہ ہے تم تھی بے وفا ہو

تم تھی ہے وفا ہو میری ہی مانند



یں تمہارے گئے زندگی کی ہزاروں گزرگا ہوں سے تنہا گرتا سنبھلآ چلا آیا تھا ہرجگہ ہر گھڑی ایک سائے کی صورت تمہاری لگن میرے ہمراہ تھی

> آج اس منزلِ نو پیه کوئی نہیں صرف آوارہ تھنڈی ہوائیں اِدھرسے اُدھر رین میں مدید

مسنناتی ہوئی پھر دہی ہیں کہ اب یہ سرائے بھی

اک کہنہ ویوان معبد کی صورت کھڑی ہے یری ہر صدا گونچ کر ارج مجھ سے یہی کہہ رہی ہے

ان جھ سے یہی تہہ رہی ہے کہ اب اِس جگہ ہیر کوئی بھی مِرا منتظر تو نہیں ہے

۹۹ لاگ

محفلِ رنگ و بُومِیں مِرے گیت تم نے سُنے شوق سے دل لگا کے مگر دور سے جیسے کوئی کسی اجنبی کی کہانی شنے کسی ہم نفس کی زبانی شنے

> میرے بارے میں ہر بات تم نے شنی دوسروں سے

ادر اپنی طرف سے نہ کچھ تھی کہا اور اگر ذکر میراکسی نے نہتم سے کیا تم نے پوچھا محلّے کے بچوں سے اور جان کر حال میرا بہت مطین ہوگئیں

> ادر اب اس کو بھی ایک مدت ہوئی اب بھی کیا گیت میرے مرا ذکر اسی شوق سے دل لگا کے

ا کی ہم نفس کی زبانی مشتا کرتی ہو شاید اب تو نہیں

کیا کہا۔۔۔ حال میرا الجی تک مسنا کرتی ہو !!!

فصل کھنے پر

اور پھر فصل کھی کھیتوں میں کھلیان سیجے گاؤں میں دھوم مچی کئی شہناکیاں ریج الحقیں براتیں نکلیں اور اب کے تو زمین دار کے گھر دلہن کی برات

یں بھی یہ دیکھ کے توسش تھا کہ اسی طرح سے تم بھی مرے گھر آوگی بشہر سے خود مری دلہن بن کر سامنا تم سے ہوا تو یہ دلِ پُر امید یکِ بریک ڈوب گیا

مجھ کو معلوم ہوا تم ہی مرے گاؤں میں آئی ہو زمین دار کی دلہن بن کر سمیل (SYMBOL)

یہ گرد آلود جیہسرہ اور بکھرے بال یہ آنکھوں کی ویرانی تھٹ صدر اس کی وجہ بین

پھٹی جنبیوں کی وحشت اور یہ کیفے کی تنبیش مراب کا ایک کا سات

اور یہ ہیے تا یہ س یہ بھسیٹر لوگوں کی مری تنہائی کا عالمہ

کوئی این مشناسا بھی نہیں ملآ کسی جانب سے اس دل کو دلاسا بھی نہیں ملآ

رماسا کی ہیں گا جدھر جائوں اُدھر ہے ساتھ تنہائ ہی تنہائ یہ تنہائ یہ مایوسی تعجب ہے مجھے اب ہر کوئی عاشق سمجھا ہے

-----

# کلب کے گوشے میں

بہت حیں ہو یہ بارہا تم سے کہہ چکا ہوں تمہارا تانی نہیں ہے کوئی تمہاری باتیں بھی خوب صورت ہیں یہ میں نے مانا کہ دل تمہارا بہت ہے نازک ہے میرے دل میں تمہاری عزت کہ میری تم سے بھی دوستی ہے تمہارا احساس زود تر ہے

مگر بتاور رئیس زادوں کی بیویوں کی اُداس شاموں کا ذِکر کیوں ہے کہ جب بہاں پر ہرایک خوش ہے

اداس شامول کا ذکریے وجہ ہورہا ہے یہ میں نے مانا کہ وہ حسینہ جو تنہا گوشے میں اینا میک آپ بناری ہے یہ تھیک ہے اُس کا اپنا شوہر کئی دنوں سے (کئی برس سے) اگرچه لندن میں رہ رہاہے مگر وہ نوسش ہے ہر ایک سے ہنس کے مل ری ہے کہ جسے آزاد ایک سیجم بتاؤتم میں اور اُس حسینہ میں فرق کیاہے کرتم تو شاید وفاکی قیدی \_\_\_ مگر نہیں ہو بهت حسی ہو

یہ بارہا تم سے کہہ چکا ہول

#### وعده

ىبىزكھيتوں بىں چراگا ہوں میں دامن كوہ میں

و بی رہ یں دریا کے کنارہے ﴿ گھنٹوں

تم مرے ساتھ رہیں

مجھ سے کرتی رہی تم بات مرے گاؤں کی گاؤں کے حسن پر بھی تم نے کئ شغر پڑھے بریں در

اور کھر ذکر چھڑا کا لیج کا شہر کی بات چلی

اور پیمر دیر بہت دیر حلی بیار کی بات کس فدر خوش تھا یہ دل تری ن کی خشر تھی رہ ہے

تم کو پانے کی خوشی تھی اس کو تم مرے گاؤں میں آئی تھیں تمنّا بن کر دیکھ کرتم کو مرے ساتھ مرے گاؤں ک

دیکھ کرتم کو مرے ساتھ مرے گاؤں کے لوگ رشک سے تکتے رہے ہائے وہ کتے حسیں تھے لمجے

ہائے وہ کتے حسیں تھے کمجے اور پھر شہر کو تم لوٹ گیئں دوسری فصل پہ پھر آنے کا وعدہ کرکے آج یک وعدہ وفا ہو یہ ریکا

درد جوتم نے دیا دل سے جدا ہو نہ سکا

77

10

مزا و نظم دهنکری، 4

#### سخت تي نوح

زجانے کیوں

مرے دل کو یہ لگتا ہے

کے بھیر طوفان آئے گا بیرونیا ڈوب جائے گی سال کوئی

یہاں کوئی نہیں ہاتی بچے گا ہزانیاں اور نہ حیواں

بزانیان اور نه خیوان کبهی تقی نوح کی شتی زمین بر

زمیں پر وہ شتی اب نہ آئے گی بچانے کو

ہب مرہ ہےں۔ جواَب سیلاب آئے گا بہالے جائے گا انسانیت کا سالا سرایہ

السامیت کا سالا سمواییه قیامت آنے دالی ہے کریہ دنیا بھی روزوں مرسے کا میں

ابنی عمر لوری کر حکی ہے حقیقت میں بھی کی مرحکی

### بیگانوں کے درمیان

نظئر والے کہاں ہیں اب مجعى اندهي بہرے ہیں بصرت رکھنے والوں پر حهان والول مے بہرے ہیں مئن ان کوکسے سمجھاؤں ولوں کے دازگہرے ہیں أكرمير ديكهي بهالے سب ہارے اینے چہرے ہیں مگر بھر بھی ہیں انجانے مگر تھے تھی ہیں بریگانے

### نواب وحقيقت

لمى لمى فكركى راتني

جيسے تارول کی ماراتیں

ارتھی الجھی بہتی بہتی حلیسے دلوانوں کی باتیں حلنے کتنے خواب ادھورے گم ہیں کب سے اِن راتوں کی ناریکی میں کب سے رستہ دیکھے رہا ہوں تعبسے روں کا

> نىيندكى مجود بې آگر ان دا تول كى خاموش ميں

مادول كومهميز لسكاكر

ذہن ودل کوچھٹررہی ہے

اب جوا تکھ کھلی ہے میری بدلا سے ماحول ہی سارا حيرت سے میں دیکھ رما ہوں نىندكى محبوبه نے حوتھی خواب دکھائے ان خوالول كا اك إك يبكر بن كے حقیقت میرے آگے تیجھے جنسے دُوٹر رہا ہے سوح رہا ہوں میری نگن کی بات کہاں تک آپہنچی سے

سوج کاپرنده

سرح کا پرندہ بھی اک عجب پرندہ ہے شاخ دل سے اُڑتے ہی ہے اسمال بیرجا تا سے

اسمان ارما*ل کی* وسعتوں سے واقف سیے سرحدتمت كو

روز حقیو کے آتا ہے شوروغل محاتا ہے

سوچ کا پرندہ کیوں آج اتنا بیکل ہے اكبنتيمن جال ميں

مانے کیسی ہلیل ہے

. زندگ کا ہر لمحہ حالت ِسلسل ہے زندگی کا ہربینہ صورت ِسکل ہے

موح كايرنده اب شاخ دلسے اُڑتے ہی گر مڑاہے وحرتی پر مویا کے برندے کے یتکھ سارے زخی ہیں کیا تا ڈل کس کس نے أيح اس نهتے ير گوليال چلائي ہي گوليان تعصّب کي گوليال عداوت کي گولیال خفارت کی ماتےایسا لگتاہیے

. اب يراً د نهيس سكتا اس کی طاقت پرواز اس سے چین گئی گویا

سوح کایرنده تھی سوینے کی عادت سے ہے بیکس قدر محبور این ساری ہمن*ت کو* 

اننی ساری طاقست کو

زخم زخم يتكھول ميں يھرسميٹ ليتا ہے یفراط ان مجرتا ہے اوراس کے زخمی بر جسم سے الگ ہوکر أسمال كى ومعيت مي إس طرح بحفرتے ہیں جیسے ٹوٹا اِکاک اِک پُر یوں مکوا کی کشتی پر ڈولتاہے لہراکر جيسے ہر رُرِتنها إك الگ يرتده سے إك الك تمناسي إك إلگ ادادهـ دىكىمەلىچئے ھاھى سوح کا پرنده تھی کیا عجب پرندہ سے آج تک بھی زندہ سے ا ج ان تک بھی زندہ سے

مهر خلوص

قطه قطه و تشبغ شبنم میری جب بیر میرا بسینه میرا بسینه

کتے موتی میری محنت کا سسرمایہ حسر کو ہورنے

جس کو میں نے دھوپ میں پایا

دھوپ میں پایا چھاوں میں کھویا

اس کے بعد بچا تھا جو سینے کے اندر وہ سسرمایہ میرے دل کا

یرے۔ قطبرہ قطبرہ شبنم سشبنم خوان کے گوہر

ر نسو بن کر ان آنکھوں سے ٹیک پڑا ہے

### كل اور أج

ر دل *ناتوان* 

برتن استخرال

ملنے کتی امیدول کا تھایا سباں کیا اُمٹکیں تھیں کیا آرزد کیں تھیں

إسكيوال كتنے ہى امتحاب

اِس نے ہرمال میں ممکراکر دیتے کتنے ہی معرکے

اس نے بنتے ہونے مرکتے زندگی جیسے اُس کے لئے کھیل تھی

اب وہی دِل

ىزجانے بۇراپس كوكيا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اب *دات بھر* 

دك لمين بعني بليشتر

سوچتارہتاہیے اوراکب

زندگی جیسے اِس کے لتے قید ہے ابینی اس کے جہرے سے ناید ہے



حَبُکی اُپنے "سے گئی ہے کوئی تھیس ہمیں دِل ہیںاِک کیل می گڑجاتی ہے ایسے کمحول میں سجھ میں نہیں آتا کچھ بی سانسس میں بھانسس می پڑجاتی ہے ذہن ماؤنب سا ہوجا تا ہے

> استحبی راہ بھٹک جاتی ہے روح سولی پر لٹک جاتی ہے

مانے کے سراہ میں کھوما تاہے



و 'ب 'ج مجھ سے کہ رہے تھے سشرافت سے بے دقو فی ہے سیاست سے رہزنی کا نام ہے بیارے

سیاست — رہزنی کا نام ہے بیایے گزشتہ سال جو سنٹے تھی مہیا آج عنقا ہے

ہی مسلم ہے ہے ہے بڑھ رہے ہیں مگر پھر بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں بلندی کے نئے زیننے یہ ہر دن پڑھ رہے ہیں آگر ہر رات دان

اگرچہ رات دن عام آدمی رہ رہ کے بھوکوں مررہاہے مگر بھربھی ترقی کررہاہے

مگر کھر بھر بھی ترقی کررہاہے و' ب' ج مجھ سے کہ رہے تھے

خدا جانے وہ کیا کیا کہ رہے تھے ہمارا دلیس آگے بڑھ رہاہے مزائل اور ایٹم بم بناکر

بلنڈی کے نئے زینے یہ ہردن چڑھ رہا ہے اور مینول ہی گئے میں تھے اور مینول ہی گئے میں تھے

\_\_\_\_

## أناكا مرتنيه

تم اینے آپ کو اِس عصر کا غالب کہو یا میر کہہ لو فلاطون د ارسطو کا مقابل

فلاطون د ارسطو کا مقابل خود کو بتلاؤ مناؤجش اینا

مگرتم اس سے پہلے آیکنہ دیکھو نہ پہانو اگر خود کو

تہ پہنے اور است کے آو پھر مجھ سے ملو میں تم کو بتلا دُل کہ تم کیا ہو

ے ہیں ہیں۔ برا مانو بھلا مانو یہ سیچ ہے

تم أنا كا مرتبيه ہو

#### أسمال نورد

شروعات میری زمین سے ہوئی میری مٹی میں تخلیق کی ابروسے مری آرزو ہے زمیں سے آٹروں اسمانوں میں بہنچوں چنانچے مری آرز و پوری ہونے لگی ہے قدم تومرے میاندیر بڑھکے ہیں اوراًب ميرا انكلا قدم مشتری اور مرتخ برہے توسمحھونظرمي تريا ہے ميري کہاں جاکے دم لول گامیں نتود مجھے تھی نہیں علم اس کا مگریہ بیتہ ہے ترقی کی رُومیں نوراین زمیں کو نتود اینے کومئیں مھولتا مار ہاہوں

حود ایسے توسیں جون جارہا ہوں مسلسل خود اپنی اتا ہی سے مکرارہا ہوں

#### ميوزيم كالحجوب

کہا یہ گایڈنے مجھ سے
یہ وہ تنہا عجائب گھرہے
جس میں
کتنی ہی نادر انوکھی جیزیں
دنیا بھرکے ملکوں سے اکٹھا کی گئی ہیں
مرا ذوقِ نظر تھا محو جیرت
کہ میں بھی دم بخود تھا
ساتھ ان کے ہی جنھیں ذوقِ تماشہ کھنچ لایا تھا

کہا یہ گائیڈنے مجھسے یہاں دک جائے ایک ایک کرکے آپ تنہا جائے اس کرہ نادر میں ہے اک قدِ آدم آئینہ ہرکی کو کرکے دکھ دیتاہے عُریال

مگر کمرے میں جانے پر نہیں تھا کوئی آمادہ طہر کر میں نے یہ سوچا جو پہلے ہی سے عُریاں ہو

وه کیا دیکھے گا آئینہ

### بجهلے بہر کا خواب

دوڑ رہے ہیں گتنے سائے اُلچھے اُلچھے سارے سائے اک دوجے کا پیچھا کرتے تھک سے گئے ہیں لیکن کھر بھی دوڑ رہے ہیں

میرا سایہ ان سایوں کی بھیڑسے ہے گر گرک ساگیا ہے اپنے آپ کو پہچانا ہے آپنکھ کھلی تو بیں نے دیکھا اسریہ سورج چڑھ آیا ہے بیں سورج کا ہم سایہ ہوں سورج میرا ہم سایہ ہوں سورج میرا ہم سایہ ہوں



یہ دشت و دریا یہ کوہ وصحرا یہ بحر و بر اور ان میں جو کچھ ہے فتح کرنے کے بعد میں نے فلک کی جانب کمند بھینے قومیرے قبضے میں تو میرے قبضے میں چاند سورج خلا ستادے تام سیّادے آگئے ہیں یہ سب کے سب آرج میری نے ہیں

مگر مرا گھر جہاں بین رہتا ہوں میری نے میں نہیں ہے شامل یہیں یہ آکرشکست کھائی ہے میرے دل نے

ا نے کے معنی مفتوحہ مسرزمین کے ہیں۔

#### سياست جبه و دستار

یں کس سے ذکر کروں اپنی فکر ہستی کا میں کس سے رہشتہ نباہوں تقاضے جسم کے کچھ ہیں تو روح کے کچھ ہیں

یں اہل دیں کی سیاست سے منحرف ہوکر یہ سوچیا ہوں کہ اب اپن فکر وحرکت سے اُٹھاؤں دین کا فتنہ کہ زندگی کی صداقت کی بیردی کرلوں کہ مصلحت مجھے گھرے ہوئے ہے جیارول افرف

وجود میرا بھٹکتا ہے ہے اماں ہوکر میں کس سے ذکر کروں اپنی قیدینتی کا تعاضے جسم کے کچھ ہیں

توروح کے کچھ ہیں



زمیں کی کوکھ کو بنجر سمجھ کر (جو مگر بنجر نہیں تھی) کی دستر سات ہے۔ اس میں

کیمیائی تجربے کرتے رہے اس میں انو کھے نیج بوکر

وقت سے پہلے توقع کی کہ کھل آئیں تو پیر ایسا ہوا

ر پر کیگ ہر. اس کا نیتجہ اور ہی کچھ تھا مگر جاہل کسانوں نے

جہاں بنجر زمیں تھی کھود کر'لیے پسنے سے اُسے زرخیز کر ڈالا

رر رہیا ہے۔ وہاں کچھ جانے بو کچھے بہتے بو ڈالے ہُونیٔ برمات تو پھر کونیلوں نے سر انجھارا

> بیُمول کِھل اُتھے اور اس کے بعد کھیل آئے تو سارے لوگ حیراں تھے

و سارے دک بیری سے مگہ اخبار کی سرخی یہی تھی تجربہ بنجر زمیں کا کامیاب و کامراں ٹہرا

مجربه جردی ه همیاب د مهرر یه پژه کر میں بھی حیران تھا

# مجبت گنانانی ہے

جبینوں پر جکایات حزیں کے نقش جهرول يرخطوط نفرت وتحقير دل مجرورح اصاسات ميز مرده کوئی تو اگ کے شعلوں کو روکے رہرووں کو راہ سے دوزرخ کی پلٹادے تجلی نخش دے ذہنوں کو غور و فکر کی کھولوں کی تکہت دے خب لوں کو دِلوں کو آئینہ کردیے محیّت کی حوالاکے دہن کو کھول دے امن وسکول کی راہ دکھلا دے یمی اک راستہ ہے جس یہ جل کر زندگی انسانیت کے گیت گاتی ہے محتت گنگناتی سے

### فيصله

زندگی نود بھی ہے اک سمجھونہ
کاش اس دل کو یقیں ہوسکا
یوں دلاسوں کے سہارے اب تک
میں نے اِس دل کو سنجھالا لیکن
اب مرے دل کی لگن چاہتی ہے
اب مرے دل کی لگن چاہتی ہے
فیصلہ دل کا مرے ہوجائے
خیاہے جیسے بھی ہوجس طرح بھی ہو

ر. ایکنه در ایکنه

بہاں ہرشخص کا چبرہ مثال آئینہ ہے

نظرہے تو پڑھو مکتوب چہرہ فنیمت سے زباں چیب ہے وگر منہ چہرے پڑھ کرجانے کیا اظہار ہوجاتا راباں سے کچھ کھی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تکا ہوں کی ضرورت ہے حقیقت جانے کو تکا ہیں جب سے حقیقت جانے کو تکا ہیں جب سے چہرے یہ پڑتی ہیں تو چہرہ خود ہی بول اٹھتا ہے تو چہرہ خود ہی بول اٹھتا ہے

بظا ہرآئینہ تو بے زباں ہے

زبانِ حال سے دل کی حقیقت کھول دیتا ہے

یہاں ہر شخص کا چہرہ مثالِ آئینہ ہے

اور آنکھیں آئینہ در آئینہ ہیں

اگر ہے دیکھنے کی تاب دیکیو

حال اندرول کیا ہے

بصارت ہے جو آنکھوں میں تو دیکھو حقیقت کھل کے آئے گی کہ یہ چہرے کتا ہیں ہیں کہ یہ چھو ان میں لکھی ہے آپ بیتی فرصو ان میں لکھی ہے آپ بیتی فرندگی کی

کسی چہرے کا جب بھی سامنا ہوتاہے
آئینے سے شکراتا ہے آئینہ
تو گوں محسوس ہوتا ہے
کہ میں بھی
لے لیاس اس کی نگا ہوں میں ہُوا ہوں
کہ اس نے پھیرلی ہیں مجھ سے آنکھیں
نیہ آنکھیں آئینہ خانہ ہیں
جن میں ہرطرف میرا ہی چہرہ ہے

لفظ يتحربن بهت تيزم نكيلے بتھر جب برستے ہیں تو پڑتی ہے دل و زہن یہ حوط ایسے عالم میں رسوا ہوتا ہے غم *مرکب* مش کا وحثت دل کا تفاضہ ہے کر میرسش کی بچاہے اور برساؤ نكلے يتھر ماکہ ان زخمول سے بہہ جائے لہو نفرت کا اب تقاضہ ہے یہی وحشت کا زمم جلتے ہیں تو تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے اور کھر ہوتی ہے مرہم کی طلب یھریہ احساس لیکار اُکھیاہے لفظ يتمرسهي خنجرسهي نشتر نمجي توہيں لفظ کیماہا تھی ہیں مرہم بھی تو ہیں جن سے برجاتی ہے ان زخموں یہ اک تھنڈک سی جن سے بھھ جا آہے تنہائی کا یہ حلیا الاؤ مچھول بن جانے ہی گھاڈ

#### تفناوت

مئیں یہ کہت اہوں دنیا میں بیسے ہی سب کچھ نہیں بنام و دانیٹ بھی شعر دسخن بھی کوئی چیز ہے جگمت دفلسفہ، نیس کرونن بھی کوئی جیسے زہے اصل میں آدمیت بڑی چیستہ ہے

سے تو یہ ہے میاں علم وفن تجربه، مکمت وفلسفہ اوی آئی ہے گئی اپنی مگر افرق ہے دہ تو چھوٹا ہے سب کی نظر دمیں وہ تو مقلس سے کمز ورہے دہ بڑا ہے پہال جس کے کیسہ میں بیسے مجرا ہے دہ بڑا ہے وہ ہرمال میں ہے بڑا

ہراک بات میں دن میں اور دات میں نور وظلمات میں اعلیٰ ادنیٰ میں ہرذات میں تم نے جا آھی کہا تھا مجھے کچک کوئی بہاں قدر دقیمت نہیں ہرتھلے آ دمی کی بہاں کوئی عزت تہیں جھوٹ، دھوکہ دبی بچور با زاری کا ہرقدم برسے دیکھویہاں سامنا تم اکیلے بہاں کیسی کیسے اطور کے بھلا

ہ ہے۔ ، ایک دل تم ہن خور تھک کے رہ ماؤگے تم بھی اِک روز طوفال میں بہر جاؤگے

مَیں نے ہاری نہیں اپنی ہمت انھی کور ہا ہوں ابھی اپنے حالات سے دن سے اور رات سے

نور وظلمات ہے ایک د*ن جیت ہوکر رہے گی مری* نزیر میں

مئیں ریکہتا ہوں دنیا میں بیسہ ہی سب کچھ نہیں ·

ر حقیقت بڑی چیز ہے اصل میں آدمیت بڑی چیز ہے

### سرگوشیال

یہ اندھیروں کی سرگوسٹیاں ان اُجالوں کے بارے میں جو میرے حصے میں آسے ہوئے ہیں بہت تیز تر ہیں

اور اب میں بھی چیکے سے سرگوشیوں کو

( ذرا ان اندھیروں سے ہسٹ کر )

مطرابس رہا ہوں

مگر مطمئن ہوں

مجھے ان کی سازش سے خطرہ نہیں ہے

کہ میں تیرہ وا ہوں سے واقف ہوں

جن میں کئ قافلے کھو گئے ہیں

مگر میں بہر حال ان تیرہ وا ہوں میں

کھو کہ بھی اک روشنی یا گیا ہوں

بحظک کرخود اینا ہی رمبر بنا ہوں

کئی منزلوں کے نشاں جانتا ہوں

مری جستجو میراحاصل ہے میں راہبر ہوں

ا ور اب یہ اندھیروں کی سرگوسشیاں ان اُجالوں کے بارے میں جومیرے حصے میں آئے ہوئے ہیں جنھیں میں نے اپنے تجسس سے ماصل کیا ہے بهت تبر تحين لیکن اب تیز سے تیز تر ہوچکی ہیں اوران کے مقابل اندھیرے سے لڑنے کو ميراتحسس بہت تیز تر سے

### زندگی

یہ زندگی اکت مین قاتل ہے جس کے پہلو میں کتنے خنجر چھیے ہوسے ہیں بناکے بے خود جو وار کرتی ہے فامشنی سے

مگر جو بیناہے وہ جو داناہے وارسہتاہے اور پھر اُٹھ کے وار کرتاہے زندگ پر

پھراس سے یہ زندگی یہ ظالم کھی پیار کرتی ہے زیر ہوکر

اور اس کے برعکس کتنے ناداں ہیں وہ جو گھایل ہیں

چوٹ کھا کر ترطپ رہے ہیں

میں ان کے رخموں بیہ رکھ کے مرہم یہ کہہ رہا ہوں انھوکہ اب بھی ہے وقت سنبحثلو

ستبھل کے اک دارتم تھی کر دو زندگی پر ک ن نگ نیوں تھیں استریب

کہ زندگی نود کھی چاہتی ہے کہ کوئی اس کو بچچاڑ دے اس کو زر کرلے

### تارسيده

در بدر سنام وسحر آوارگی ہے مجھ کو ہراک راہ میں وحشت ملی ہے اور ہر منزل بہی کہتی رہی ہے تم مسافر بے سرو ساماں بہاں طہروگے کب تک

اور اب میں نے یہی سمجھا ہے میری کوئی بھی منزل نہیں ہے میرے حصے میں سکونِ دل نہیں ہے رکھلنگررا

اللى سيرهى باتين كهه كرخوش بوتاتها جب بھى اس كى باتين كوئى جھ طلاتا تھا أطرحانا تھا

جب بھی کوئی اس کو پکڑنا ہاتھ رنہ آ تا ربیت کے شیلے سے وہ بھسل کر

بیل کہا تھا یہ ہے سمٹ در دن میں اکثر

غصّہ ہوکر سورج سے کشتی لڑ آتھا سیدین

ررق سے میں ہی کر رات میں پی کر چابند کو اسنے گلے لگا کر رو رکٹر ہا تھا

چاند کو اینے تلے لکا کر رو پڑ، اور کھر خود ہی ہنس دیںا تھا

لیکن اب وہ لوں کہتاہے سنے ہروفا میں ستانا ہی ستناظا ہے مینے ہروفا میں ستانا

خاموشی بھی جے پڑی ہے روشنی بڑھ کر سالوں سے کچھ بول رہی ہے تندائی میں رابست کے یز کھول رہی ہے

روی برهر مادس کے بر کھول رہی ہے ۔ تنہائی میں سازس کے بر کھول رہی ہے ۔ گمنامی سشہرت کے بیچھے بھاگ رہی ہے ۔

ہرسونے والے کی قسمت جاگ رہی ہے

#### ر آزماکش

محھے زندگی نے بہت آزمایا ہے ہرباریں اس کی ہرازمائش کو اک نعرهٔ شوق دیتا رہا ہوں اسی طرح طوفال میں کشتی محبّت کی کھیتا رہا ہوں کیھی کوئی موج بلا اگئ ہے تو میری وفانے سبہارا دیاہے کیمی کون طوفال انکھا ہے تو ساحل نے آواز دی ہے یونبی میں تھیٹروں سے لو آ ہوا تیز دھاروں سے زور آزماماً ہوا اینی کشتی کو کھیٹا رہا ہوں

اوراب مورِج طوفاں تھی تنگ آکے ساحل یہ مجھ کو پٹک کر بہت مطمئن ہے

# ہاتھ میں اندھے کے لاتھی ہے

دکانوں میں سجی استعیار کی قیمت وسعتِ جیب وگریباں کی حکامیت سے بہت اونجی ہے پھر بھی ہر کوئی بازار میں آکر اُدا اپنی دکھاتا ہے اُدا اپنی دکھاتا ہے

صحافت اپنے بہتے کرنے لگتی ہے
سیاست اپنی آزادی کے ماتم میں بُواکر تی ہے ہڑ آلی
سیاست اپنی آزادی کے ماتم میں بُواکر تی ہے ہڑ آلی
سیاں ہر آنکھ والا اپنی بینائی پہ روتا ہے
سیال لاکھی ہے جس کی بھینس اُس کی ہے
مزے کی بات یہ ہے
ہا تھو میں اندھے کے لاکھی ہے



راستوں کے لب پہ یہ دلکش کو کانوں کی قطار
ان دکا توں میں سبی استیا
کہ جن میں دل لُبھانے کے کئی سامان ہیں
مرد کا دل آزمانے کے کئی سامان ہیں
توبصورت، ماہ بیکر، مہ جبینوں نازنینوں کے لئے
رنگ و بُو کے قافلے
کس قدر ہیں بے ضرورت زندگی کے مشغلے

اور میں اس رہگزر کے موڑ پر ہوں دیر سے طہرا ہُوا
میرا نمبر کیو کے بیچوں بیچ ہے
کل کی صورت اس بھی
پھرکل پہ جاکہ طمل گئ غلے کی بات
ہم غریبوں کے لئے مشکل ہے اب جینے کی بات

میرا نمبر آتے آتے ہوگئ دوکان بند

يتحركا فهقبه

زمیں سے بھٹک کر خلاوُں میں بہنچا تو آدازمیری مجھے ہی بہت اجنبی سی لگی تھٹی يهال مجه يه تنهائي سننے لگي تقي خلارمیں مرا دم گھٹا جارہا تھا میں بھرلوٹ آیا زمیں پر

یہاں میں نے دیکھا

بدلیّا ہوا دن ' بدلتی ہوئی رات کا سامناتھا نئے ذہن ودل کے بہکتے خیالات کا سامنا تھا کہ ہرسونتی بات کا سامنا تھا که صد*یون بر*انی حکایات کا سامنا تھا

> يئن حيران وسششدر كحرا ديجقيا تها زمیں پر مجھے اب

كوئئ جانباتها مذبيجانتاتها مين جب يرضح أكلفا تو أواز ميري

چيانوں ميں گونجا ہوا قہقبہ تھی



نور سے اِک طور جَلا اور پیر کھیل گئی حسن کی اک شوخ ضیار

أيحه كو نور ملا

اور پھر کتے ہی جلوؤں سے منور ہوا دل اور پھر دِل نے محبت کے ترانے گائے

اور چررس سے حب سے رائے ہا۔ جانے پھر کیا ہوا اک حادثہ

تیره ہےجہاں دل ہے خوکش

\_\_\_\_

### كنوال

خموشی کے کنویں سے زندگی نے سر ایھارا تھا تو میںنے اس کی گہرائی کو نایا تھا كنوال كهرا بهت تها اس میں یانی کا نشال جو زندگانی<sup>ا</sup> کی علامت تھا بس اك مالشت یا اس سے بھی کھھ کم تھا مگراس نہ بہنتہ دھمتی کے نیچے اور یانی تھا وه یانی اجنبی بن کر رہ جانے کس پرت کس تہ ہیں يوستبيره بمواتاخر تعاقب ہی میں مس کی کتنی گہرائی میں اُترا تھا کہ میری جنخ اور یک نہیں بہنچی

# أوازكى بهجان

ميكارو تحقي پی رو ہوار ہی سے تہیں جانتا ہوں میں تو آواز ہی سے تہیں جانتا ہوں صرف آواز ہی سے یں اپنے پراے کو بہجانا ہول اگرچه میں بینا ہوں کھر کھی ِ مرے مامنے چتنے <u>ج</u>رے ہیں سب اجتبی ہیں كونى إن ميس کوئی اِن میں اصلی کسی کا بھی چہرہ نہیں ہے مگر بول اٹھا ہے جب کوئی چہرہ تو آواز اس کی یّاتی ہے مجھ کو اسنگ بسته زمین پر اُ جالوں اندھیروں میں اک فاصلہ ہے صرف آواز ہی سے میں اپنے براکے کو بہجاتا ہوں

## فرعون عصر

(امریکی سامراج کی تذر)

مجیّت کے لئے گردوں سے تارے توڑ لامّا تھا

رررں ہے ۔رے رر دہ ہے پہاڑوں میں ۔ از سر سر دہ ہے۔

سُرنگیں کھود کر نہریں بہاتا تھا جوصحرا میں بھٹکتا تھا وفاکے نام کی خاطر

وقامے ہاں جسر وہ دلوانہ ریست کیا ہے ہیں ت

ره حریره به بهی انسان می تو تھا

مگر اب یہ ہوا کا گرخ بدل کر اسمال کو فتح کرکے زیر کرکے ان خلاوک کو

خدا کی بستیوں میں **بسنے** والے بے خطاوں بے گنا ہوں پر اطل طاقت کی اینی از ماکش*س کررہاہے* بمول کی ان پہ بورشس کررہاہے خدا کی بستیاں برباد کرنے پر مُلا ہے وہ جوکے شیر اب ہے خشک ساری وہ تخلت ال تھی ویراں ہوگیا ہے یمی انسان ہے جس کی محبت کا فسانہ تھا ہراک لپ پر مگر اپ اس کو نفرت ہے مجتت سے شرافت سے مرقت سے عداوت ہے اب اس ماول میں صنے کی خاطر روز مرتاہے سح تک

موت کو بانہوں میں لے کر رقص کرنا سے

ہرف ہرف ہے گریزاں کہ نیربے بنرال چلے اگر تو زمانہ لہو لہو طہرے قتیلِ دقت ہے جرال ، کمال سے چھوٹا ہوا کوئی بھی تیرنشانے پہ کیول نہیں بہنچا

مگرہم اہل منر کا یہی رہا دعویٰ ہمارے ہاتھ سے جب جب کھنچے ہیں تیرو کا ل نشانہ خود ہُوا اپنے نصیب پر خنداں نقیم سے مربھی بل کھاکے رہ گیا تنہا

ہے محتسب ہو کوئی آئے روبرو ٹہرے
کوئی ہو بات کوئی ہم سے گفتگو ٹہرے
پیلائے ساتی تو پاکی رہے وضوٹہرے
تلاش تی کی جہتجو ٹہرے
وہ اپنا دوست رہے یا کوئی عدو ٹہرے
اگرچہ ہاتھ ہیں تیر بنرہ ہے لیے ساماں
کمال ملے تو نشانے کی آبرو ٹہرے
ہدف ہدف ہے گریزال یہ آرزو ٹہرے

\_\_\_\_

# اندهيرون كانزوال

طگوع اب جو ہوا آفتاب عہد نو اُنُقُ اُنُقُ سے برسنے لگاہے نور ہی نور جو تیرگی تھی وہ چھٹنے لگی ہے چاروں طرف یہ سیلِ نور کہ تھے جس کے منتظر ہم سب حیات نوکے فسانے سنارہا ہے ہمیں

اندھیرا پھر تھی اندھیراہے اس کا دعویٰ کیا مٹا نہ دسے جو اندھیرے کو وہ اُجالا کیا شکست کھاکے اندھیروں نے سَرمُجَھ کایا ہے جال نورنے اپنا عروج پایا ہے زوال اندھیروں کو آیا ہے بے شک آیا ہے

# منجنيق ناموس

اندھیرا مکرو ریا کے قلعے میں بند ہوکر مقابلہ کررہا ہے مجھ سے مرا تفحص مرا تدتبر محاصرہ کرکے اس کے اطراف خیمہ زن ہے مگر کوئی راہ کوئی دروازہ وا نہیں ہے

وا ہیں ہے کہ چاروں موسم گزر چکے ہیں ہزار کوشش پہ بھی ابھی تک کوئی بھی مخبر نہ ہاتھ آیا جو اپنی سازمشس سے کھول دیے

رات کی رات بند قلعہ کا آہنی در اور اب مرا منجنیقِ ناموس اس په بلغار کرچکا ہے تو ٹوط کر گرچکی ہے یکسر فصیل اس کی کہ ٹوط کر گرچکاہے اک سمت بند قلعہ کا اُہنی دَر

اور اے جو فاتح کی حیثیت سے ہموا ہوں داخل تو سادے قلعے میں میں ہی میں ہول کوئی نہیں ہے مرے مقابل مگر تلاش تفحصانے بھیدیایا کہ اس کے تہہ خانے میں بھی کوئی ہے چور ریستہ يه جور رسته كھك ہوا ہے اندهیرا بھر میری دسترس سے نکل رہاتھا مرے تفحص مرے تدیرنے ا تری وار اس یه کرکے ا ندھیرے کی لاکشس اپنے کا ندھے یہ لاد لی ہے

یلٹ کے دبکھا تو میرے ہمراہ سے صادق کی روشنی سے







جیون کے اندھے رکتے بیر چلنے سے من گھبرا تا ہے اندھیاروں کا راج ہے ہرسو' کون ہیساں رہ دِ کھلا تاہے کون بہرال من بہلاتا ہے سب کو اپنی اپنی طری ہے صکھ میں سبنے پیار جایا وُ کھ میں کوئی پاکس یہ آیا کیسا ہے بے درد زما پنہ میرا ہی من ہے دلوانہ

## انتظار

سلگنی ستام کے اس ملکجے اُجالے ہیں منہ جانے کتنے ہی سائے اُبھرے بھوے ہیں منہ جانے کتنے ہی مائے اُبھر کے بچھرے ہیں منہ جانے کتنے ہی انحب ان اجنبی جہرے بہی بہتم طنز مرے راستے سے گزرے ہیں بہت ہم طنز مرے راستے سے گزرے ہیں

یں سوچیا ہوں کہ دیوآئی مرے دل کی تخصاری راہ میں اس انتظار کی سوگند مرے حواس کو دیوانہ کرکے چھوڑے گی ذراسی بات کا افعانہ کرکے چھوڑے گی ذراسی بات کا افعانہ کرکے چھوڑے گی

## مَوح اورجيًّان

کونہی گزرتی تو تھیک رہتا مگر بھراب اک نئے سرے سے ہوا ہے تم سے مرا تعارف تہارے سرتاج نے یہ کہہ کر تہبیں ملایا ہے مجھ سے لاکر یہی ہیں جاتمی یہی ہیں شاعر یہ بے زبانوں کی اِک زبال ہیں

تمہارے بارے بیں یہ بتایا کہ تم مرے فن کی قدرداں ہو کر فین ہو میری غائبانہ مرے تعارف یہ مجھ سے مل کر کیا ہے تم نے بھی ایسا ظاہر کہ مجھ سے پہلے بہل ملی ہو

ملاکے تم مجھ سے دستِ نازک بزورِ احساس گرمی دل طہر طہر کر بیکھل رہی ہو اور ایک لمجے کو آج بیں نے کیا ہے محسوس تم سے مل کر کم اک سمندر کی موج ہوتم میں ایک چطّان بن گیا ہول أقس طائم

ہرطف راہ یں کے ہم کو استنا اور اجنی چہرے سب سے بیگانہ وار ہم گزرے

اور پھر اس قدر رہے مصروف زندگی کے نگار خانے میں کس نے کیا کہہ دیا بیتہ نہ چلا گونجتی ہی رہی فقط آواز ایک بے ربط شور ہر کمحہ ہم بھی سنتے رہے زمانے میں منناتی رہی نفائے بیط دن ای طرح جسے بیت گیا دن ای طرح جسے بیت گیا

رات میں جب ملی ہمیں فرصت ہم نے سوچا کہ ہم بھی عاشق ہیں ناز بنوں کے مہ جینیوں کے مشت سے محت ہم کھی حاصل ہے محت کا آئیٹ کے میت کا آئیٹ کا میت کا گیت گاتے ہیں ہم محت کا ہم محت کا ہم محت کا ہم ہم محت کا ہم محت کے گیت گاتے ہیں

نام لے لے کے جو بھی یاد آئے۔
عشق اس سے جاتے جاتے ہیں
ہم کو ان سے نہیں کوئی اُلمی ر
"جو نہیں جانتے وفا کیا ہے"
عش وحتی ہمارا سیوہ ہے
ہم تو بس میں کے بیجاری ہیں
جو حسیں شئے ہے وہ ہماری ہے

صح آٹھے تو اسس طرح آگھے مرف آفس کا ٹائم یاد رہا آج پھر دیر ہوگئ ہم کو آج پھر س نہیں لے گا ہیں رات کے سادے تواب بول گئے رات کے سادے تواب بول گئے راہ میں روز کی طرح سے ملے آستنا اور اجنبی جہرے سیسے بیگانہ وار ہم گزرے

یای عمر کے کیجے سینے شهروفا يس ارمانوں کے درواز سینوں کی بارات *سیا*ک ا ہے۔ انکھوں کی دہلینز پیر کب سے اسس کنواری لطکی جیسے ین مھن کر نودہی سے مائے اور کیھی پخل کموں کی بات میں آگر رہ رہ کر بے فود ہوجائے یوں تن من کا ہو*ٹٹس گ*نوا کر راه شکے مس سشہزا دی کی جس کا نام کہانی کا عنوان سداتھا جو بچین اور شوخ جوانی کی سیرحدیہ اكثر سينول ين اتى تھى اب بھی اس کا نام چھپا کر يكي عمرين كيّ سينے - ا د تکھنے کی اک عادت سی ہے یہ عادت بھی کتنی آتھی کتنی کھلی ہے

### وبيب مسكسك

یں نے کوشش یہ کی تھی اینا غم دوسروں کے دلوں پیہ بار مزہو اورجابا تھا دوسروں کا غم يَں ہی کچھ کر سکوں تو دور کردل کون ہوتا ہے غم میں دل کے قریں اک فریب نظرے دسی کھی

زندگی خور بھی ایک دھوکاہے تواب سے إك حين تكتة واب کتے پہلو ہیں اِس متم گرکے آج إك رنگ ہے توكل إك رنگ آج اور کل میں بھی نہیں آ ہنگ

كتني جلدي بدلتي حاتي بس

بنتی جاتی ہیں مٹتی جاتی ہیں زندگی کی عجب ہیں تصویریں

اور اب سبه رہا ہوں میں تنہا ساراغم بن گیاہے اضامہ

سادہ کوجی ہے اب مری مجھ کو لوگ کہنے لگے ہیں دیوارز

# فيكرى كاسائران

سائران کی آوازیہ میرے کان لگے ہیں سانکل کے بہیوں سے رستہ لیٹ گیاہے یاؤں میرہے پیڈل بر بوں گھوم رہے ہیں جیسے وقت کی حرکت میرے یاوُل میں سے پھر تھی اکثر وقت سے بیں بیچھے ہی رہا ہول تُولِ بَي بِهِ إِلَهِ وقت سے پہلے میں بہنچا ہوں رشنے جانے والے <u>جہر</u>ے دُھندلے سے ہیں ساری نگ و دُو بھوک مِٹانے کی خاطرہے سارے نغے سائرن کی اُواز میں گُمُ ہیں حُسن کو اس پرمجھ سے گِلہ ہے تو کیا کیجے ہائے کسی نے خوب کہا ہے پریٹ مراہے

#### توصله

ہم امیرانِ غم عشق کی جانب سے کھی مختص کے نام جو پیغام ہی دیت طہرا موسنائی کی ضرورت نہیں خول کا فی ہے لوط جائے جو قلم آنگلیاں کام آئیں گی

ہاتھ رکھنے بھی نہیں دیتے ہیں پرزخم مرے ماتھ رکھا ہی تھا جتلا دیا "زخمت ہاک اُٹھا رخم کے ساتھ ہراک تار رُفو اِول اُٹھا نیسٹ تر چھوٹ گیا ہاتھ سے چارہ گرکے

دل کی آواز دبی ہے نہ دیے گی یارو اک دہن بت کیا ہر بُن مو بول آتھا جام ٹوٹا ہے تو آواز آتھی ہے کوئی میکدہ گونی ہے جب بڑکے سبو بول اُٹھا

#### احتساب

میری ایھائی بڑائی تولنے والو مرے! سارا سسرمایه مرااب ب تمهارے سامنے تحھ کو اچھا کہنے والے چند ہیں اہل خرد تُمْ تُو ہو اہلِ نظر تولو ترازو بیں مجھے کس قدر رکھا ہے کمیرے دل نے قابوس مجھے یس نے جو کچھ بھی کیا سب ہے تمہالے سامنے نیک وبد اچھا بڑا سب ہے تمہانے سامنے تمنے جب اچھا کہا تو ہیںنے اچھاہی کیا تمنے جب روکا مجھے بے ساختہ میں ڈک گس میری محمزوری بھی تم ہو! میری طاقت بھی ہوتم میری رسوائی بھی تم ہو، میری عزت بھی ہو تم بے قراری بھی ہو میری ممیری راحت بھی ہوتم میری کیتی کھی ہوتم ہی میری رفعت بھی ہوتم اب توسب کھے ہے تہاری بی ترارو س دھرا اب بىت دو مى كەلھھا يُول يُرا بُول بَي بُول كا

میری کمزوری بھی تم ہو میری طاقت بھی ہو تم میری رسواتی بھی تم ہو میری عزت بھی ہو تم

### منظرويس منظر

کیا ہوائیں چلی ہیں اب کے بھی
کیسی طوفان اب کے بارٹ بھی
بام و در ٹوٹ کر گرے کتے
لوگ بے اسرا ہوئے کتے
افریہ سلسلہ شب ہی کا
ایک مدت سے یوبنی برپا
گرتے رہے ہیں بام و در ہرمال
بنتے رہتے ہیں بام و در ہرمال

اور اس مال میں نے یہ دیکھا اک تماشہ خدا کی قدرت کا جس جگر اک پراتی کھیا تھی وہ جو بنتی تھی توٹ کر ہرسال اب اسی جا یہ بن رہی ہے نئی اک عمارت برطی عظیم الشان

اور دیکھا یہ بیں نے جرت سے
کوئی اِس پریقیں کرے نہ کرے
اُس کے بنانے والول بیں
اوجھ سر پر اُٹھانے والول بیں
دہ تھی شاہل ہے جھونیٹری کا مکیں
جس کی اِ ملاکھی کھی یہ زیس



آ برومے حیبات کی خاطس یی کے زہر وف کے جام کئ ہم کیے ہیں بھری بہاروں بی نامٰ لے کر کوئی نہیں کہتا اب بھلا کس طسرح گزرتی ہے زندگی غم کے خسکارزاروں میں اً رزووں کی راست کی خاطر یھرسے لکھے گئے ہیں نام کئ آج اِک مار کھے۔ ہزاروں میں ہائے ہر شخص ہے یہاں تنہا کس کو مزمنیا تلاکش کرتی ہے ہے۔ ارج کھوٹے ہوئے نظیا روں بیں

لاككه وهوبلرو بيتهنهبين ملت

بائے جو کھو گیا نہیں بلت

## اعتراف

ذہن رکساتیری باتوں پر یوں توہم نے غور کیا ہے تیکن دل بھی کچھ کہتا تھا اُس کا کہا سمنناہی پڑاہے اب اِس کو جو چاہے کہہ لو فرطِ جنوں یا دیوانہ بن

یب ار کیا ہے میں نے اس سے

ذہبن ر*ئ*سا شیسری باتوں پر

بوں کو می*ں نے غور کیا ہے* 

\_\_\_\_

### خط

يس نے اک خط جو تم کو لکھا تھا ایک مدت کے بعد گھوم کے وہ ائج پھر مجھ کو واپس اویا ہے کتنی مہرئی لگی ہیں اس خط پر کتنے در کتنے شہر گھوما ہے جانے کس کس کے باتھ میں جاکہ آج پھر میرے ماتھ آیا ہے یں بھی اس طرح بڑھ رہا ہوں اسے صے اک اجنبی کا خط ہو یہ ایک اک لفظ ایک اک جمکیہ جسے سیرا نہیں پرایا ہے خط مرا مجھ کو والیس آیا ہے

#### محيط

سمت اوپر کی ہے تو میرے گئے سمت نیچے کی ہے تومیرے لئے سمت دائیں کی ہے تومیرے لئے سمت بائیں کی ہے تومیرے لئے

سمت اوپر کی اور دائیں کی سمت دائیں کی اور نیچے کی سمت دائیں کی اور بائیں کی سمت بائیں کی اور اوپر کی

آج مک ششش جہات کے اندر ہشت اسمات میں نے یائی ہیں سمت ان میں نہیں کوئی بھی مری میں الگ سمت آپ اپنی ہوں ساری اسمات پر محیط ہوں میں

# بور وظامت کے درمیان

قمقمے فرکر وقن کے روشن ہیں ا رات کا بے بیناہ ستاٹا عرصت ذہن برہے چھایا ہوا دل کی آوارگی کو کیا کہیے بزم ہیں بیٹھ کر بھی تنہاہے دل کی تیرہ شبی کو کیا کہتے نور کا مختر سا گھیے راہے اور کا مختر سا گھیے راہے اس سے ہلئے تو گھیے اندھی ہے

#### معاري

تم نے کیوں آج سرِراہ کیا مجھ کو سلام بے تعلق ہی گذریں توبہت اجھا تھا آج بھرتم سے تعلق کاخیال آیا ہے

جانے کیاسوچاہے تم نے مجھے معلوم نہیں میں نے سوچاہے کہ اب تم سے رہ ورسم نہ ہو کیوں کہ اب غیر ہوتم 'غیرسے رہشتہ کیا ہے یوں بھی تنہائی مری اب نہ احازت دے گ کوئی در آئے مرے بیار کے ویرانے میں



بہت مصروف بی رہا ہول کی فرخمے محسوس یوں ہوتا ہے جسے محسوس یوں ہوتا ہے جسے مری مصروفیت اپنی نہیں ہے

کبھی ملتی ہے فرصت سوچنے کی تو دنیا بھر کی باتیں سوچا ہوں نہیں جن کا بظاہر کوئی رسشتہ خود اپنی ذات اپنی شخصیت سے

مرے احباب اکثر سوچتے ہیں بہت مصروف میں رہتا ہوں کھی بہت کم ممنہ سے اپنے اولیا ہوں مرے احباب سیح ہی سوچتے ہیں

مگر جب بھی مجھے ملتی ہے فرصت مین دنسیا بھر کی باتیں سوچیا ہوں زباں سے کچھ نہیں کہتا ہوں کیکن قلم میرا کہا کرتاہے سب کھھ میں جب اینے قلم سے بولتا ہول مری آواز بھی لگتی ہے جسے مری آواز این ہی نہیں ہے زمانے بھر کی آوازیں ہیں جن میں مری بھی برنجنج سٹامل ہوگئ ہے کہ اک تاریخ سٹامل ہوگئ ہے

### يرطاؤ

یہ نشیب و فراز گرنیا کے
میں نے دیکھ ہیں ایک مدت سے
راہ کے رسے وقت ہوں
میں بھی بھٹکا ہوں دربدر اکثر
کتتی ہی منزلول سے گزرا ہول
مشہر درمشہر قربیہ در قربیہ
کو بہ کو زندگی کی راہوں میں
میرے نقشی قدم ہیں راہ نما
کتے ہی کا روال مرے بیچھے
اس جی کا روال مرے بیچھے
اس جی کا روال مرے بیچھے
اس جی کا روال مرے بیچھے
سے کی آرہے ہیں سللہ وار

ین وہ رہیرہوں جس کے حصّیٰ یہ ایک منزل میں ہیں کوئی منزل ایک منزل مالی تو سمجھا ہے اس کے اسکے بھی ہے کوئی منزل اور اسی طرح موز وشب یہم اور اسی طرح موز وشب یہم بین گئی ہے وہ منزل اوروں کی اور اسی طرح ہر بیٹا اوروں کی ایک منزل ہے رہرودوں کے لئے ایک منزل ہے رہرودوں کے لئے

149

جرائي

چاند تارے جیک چیک کے مجھے صے دیتے ہیں اک تمہارایام ليكن اوقات كين يديهي غلام جاند تارول کا بیہ حسین جلوس اور بہاروں کے دلنتیں منظر ہم سے مربوط رہ چکے ہیں سب اور اب دیکھ کر مجھے تنہا یو تھتے ہی تمہارے بارے میں میں انہیں کیا جواب دوں کا خر سویتا ہوں تو دل سُلگتاہے زندگی کی سسہانی گھڑ لوں کی بات ایک ایک یاد آتی ہے دکھ کی گھڑیوں کی بھی کئی باتیں بھول کر تھی نہ بھول یایا یس مب ری محسرومی مجتسب کی ایک اک بات یاد آتی ہے بھولنا طاہتا ہوں میں لیکن امک میرے شکستِ دل کی بات دن ہو یا رات یاد آتی ہے

### أواز

یں اِک مسافر تنہا ہو راہ میں ڈک کر کسی درخت کے سامے میں تھک کے بیٹھا تھا کسی نے آکے دِلاس دیا مجت سے کہا یہ مجھ سے کہ تم کیول اُداسس بیٹھے ہو اُٹھو تمہارا کوئی ہمسفر نہیں نہ سہی تمہیں تو تنہا ہی چلا ہے اپنی منزل تک

یہ کس نے دی مجھے آوازکس کی ہے یہ صدا بر دیر میں نے ہو سوچا تو مجھ کو علم ہوا مرا ہی عزم تھا ہو آج مجھ سے بولا تھا یہ بیں تھا میرے ہی اندر چھپ ہوا میس تھا سکرر سی کا دماغ کمزور ہوتا ہے وہ تنومت ہوتا ہے وہ تنومت ہوتا ہے لیعنی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے جس کی صحت اچھی ہوتی ہے جس کی صحت اچھی ہوتی ہے وہ پہلوان ہوتا ہے اور سماج کو پہلوانوں کی ضرورت ہے اور سماج کو پہلوانوں کی ضرورت ہے سالک نے کہا ہے

تنگ دستی اگر مہ ہو سالگ "تن رستی ہزار تعمت ہے" تندرستی کے لئے دماغ کی کیا ضرورت ہے

## چوکه نابت کرنانها (ننژی نظم)

یہ بات بالکل رسیج ہے
جو مشخص جھوط بول سکتا ہے
وہی رسی بات نابت کرسکتا ہے
( اس کے لئے و کالت کی ڈگری ضروری نہیں)
لہٰذا یہ ثابت ہوا
جو جھوط نہیں بول سکتا
وہ رسیج بھی نہیں بول سکتا
(جو کہ نابت کرنا تھا)

ع يولين

عزم يخية ہوتوتیے ہے یک نے بنکلے ہولگن سچی تومحنت سے تحریبہ انکلے توصله ہوتو بکندی کے سفرسی تحودی سنگ ره منزل مقصود کازینه رنکلے زندگی ہوگئی اِک اَگ کا درما ایس تو إس كى لېرول يېمېرىد دل كاكىفىتر يىكلى ہواگر قدر تو تعیر شعب کی ففل تھی تھے كھ تواس دورس منے كا قريب سنكے جہدِ غالب تھی ہی قرض کہیں مل ماتے متے چھلکتی رہے ہے فکر نہیںنہ لنکلے حيدراً باديس يوب بنس يردي كاعلن ہوش گم کردے توردے سے حکید بنگلے م اس کے دلم سے پالوں کا میں تورکھ جاتی ، اس کے سیزے ذرا نفرت و کیپنہ مِنگلے

اِس سے پہلے کہ کوئی آکے اُٹھالے جھ کو مئي تراراز مون سينے مي تھالے جھ كو يح منمكن ب توبيرأينا بلا في كوكو ورة كرد كرى قاتل كے والے بھركو ميرى لغن بزش ي تھے دمگى ئىنھالاتالە اَب بربَيت رسِي كركوتي ترمَعْ جعالے فوكو کھود مااس نے تھے تریے والے کرکے أسأم وتاكبس توهى زكنوالي فيكو اك توسونے دیے تھا ہارا ہوں اسٹون کیاں جب فرورت يرب ميرى توحكا لے في كو أسترسهاته مي كفي سراكب تى مَين بلنك يبول أناب تواكي في كو

مال بیہ ہے کہ تری یا دیس بس روتا ہوں تیری مرحتی ہے کرچیب چاہیے ہنسا لیے جھے کو دل غریبول کے کئی ملتے موتے دیکھے ہی تیرگی مس بھی نظر آئے امالے محمد کو وَرب رصواني مرى دينے لگي سے دستک آبروموں تری وصرت کی بچالے جھ کو ميرب إخلاص يرفعل مكت ين إقرار كور روك سكتے نہيں إنكار كے تالے تھے كو دونول إس بات براك آك أطيم سياح آمئ مَیں مَناوّں کیے وہ آکے مُنالے مجھ کو

 $\odot$ 

كيا بتلاؤل كياكياعيش وعشرت بيصحاؤل مين ہم جبیبوں کی محنت ہے توجیت ہے صحراؤں میں ، بجرکے مارے روز و تب کی وحشت ہے محراوُل میں ساته بی تیری یا دول کی اِک لذّت ہے صحاؤل میں خوك بسينه ليك كما توخوا يول كى تعيب ملى يهربيها ناخوابول كى إك جنت بيضحراؤل مين والبس أكرعكم مُوايه سَب كم يَتِح مِين تَهَا مِين تنهائي بهي اصل ميں برم راحت ہے حراؤل ميں ریت به جننے محل کھڑے ہیں آندھی سے گرجا تیکے فجه سے شاع کو برسب بے قیمت ہے صحراؤل ہیں محفل محفل ساری رونق لوگومیرے دُم ہے تھی منين كيا كوثاستنافي كم موتسيه صحاؤل مي

سے توبیہ میرارستہ روک لی کرتی ہے یہ

میرے آگے تھے تب ی تہمت ہے صحرا وُل میں

جَاهِ عَابِ تَم مَاك رَجِهَا نُورِ يَسْلِي مَثِيدًا نُولُ عَا

كوه چلواب، دىكى كتنى وحشت بى خراد لى

بيوى بيخ يادات مي جاهي ان كاكب كية مكيب نے ما نادولت دولت دولت ہے حرا ؤل ميں

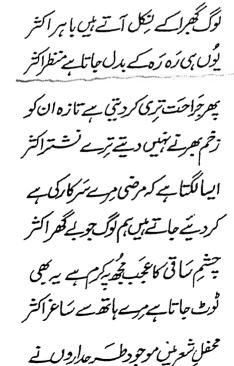

جُھُ یہ <u>بھینکے</u> بگرِ نازےے کنکراکٹ ر

نطق یا یا کے سکھی مجھ سے مرسے شعروں ہیں گفت گوکرتے ہیں العاظ کے بیکراکٹ ر مجھ بیتھے۔ اؤسے پہلے یہ ذراسوج مھالحد كهنندى سے پیٹ آتے ہیں تچھ اکسٹ چھورط دے کھی ہے تونے جوارا دے کی تھے مجه كوخودلكهنا بثرا أينامق ترراكت كر كتفطوفان اتها تاب نديوهيو حكامى ميرا اندرج محيلت اسع سمندراكت ر

د داجیان ٔ مشرف آگرہ ملاقات کی ذر، محبّتوں کی فضا ہر گھڑی رہے ت تم یرمُسکراتی ہوئی زندگی رہے تسائم رآ گرے کی ملاقات کاحتیں منظے ر يەمىل جول يىي نوش دىي رسے ق ائم کیوتروں کی آڑا نو*ں سے*اُنمان بھرے زميں پہ امن وعبت یونہی رہے قائم دلول میں بیار طرمے بوب می دونوں مکول رِفاقتو*ں کی مدارت یونہی رہے* قائم دوباره بهرسے يه کهلائے جنت سمبر یها*ل پیرامن دیے آنتی رہے تس*ائم فقاتے دہرہے بادل فوں کے تھے ہے ایک ہوائے امن ملے سرخوشی رہے تسائم ر کٹرھائے مامرے اق مختوں کے ایاغ سرور باقی رہے تشنگی رہے تسائم سے واجیاتی مشرف کا یہ ملای امل توہنددیاک کی بیدوستی رہےتسائم

(طنزیه) مكتة بي يونيورش لڑكے يُرھاتے ہي مياں ابل زبان ملته نبين طوطے پڑھاتے ہيں مياں دمكهانه تقااب ديكولس كيسيرهجاتي ميال بيناؤك كوابعقل كاند ح يرصلته بي ميال ، مم کونہیں تھالیہ بیتراس دورکے اُستا دھی تاريخ كحسب واقع أكث يرمطلة بيرمبال سرسے بلانیٹ لگئی یاجول پی پیرڈھ لگئیں *جَبُّ کتابی مِلگین چروطاتے ہیں* میال بين السطور استحريرها برلفظ سے اک مادتہ سيخ بھى قِقىنے يہاں جوٹے رِّحاتے ہيں بياں املاق می آدار بھی ہی آ جکل بکر لے <u>بوتے</u> انترا*ف کو درس*ِ وفاعنا<u>ٹے پرچاتے ہیں م</u>اں رحمٰن عِاتی آبِکی پیشاعری اُردو میں ہے

برطعنة بسيجركوك لسكونك يرطامة ممال

100

یہ زندگی جو ہوگئی ہے رنگ شہر میں ېم خودسے بوطیے بیں بہت نگٹہ سی سي حسين توبى ميتوسترنگ تهرس مراً نکھ تجھ کو دیکھے ہے دیک تہریں موسم کاکیا بھرو سہے گلزگٹ ہمسری كاجا ني كبرين لكي متك شهري إس زندگی نے یا وُں میں زنجب روال ہی اب يا دُل بويكي بي بري لنگ شهر س زن زرزمین میں سے کہی نام پر<sup>س</sup>ہی روزانه ہوتی رہتی ہے اِک جنگ شہر میں كل يُحقاآج يُحهب توكل بوكا ادريكه ہرشنے برلتی رہتی ہے نیرنگ شہر میں كستك خاولاتين كبال تكالجرك بےننگ توگ رہتے ہیں بے ننگ شہریں فكروت فرك بارى برجا تمخاب اسكراته احساس كوتولك بى گمازنگ تنهسىس

 $\bigcirc$ ہے۔ بیک کھی غم کے مر<u>ط</u>ے آئے ہم تری برم بیں چلے آتے ر کٹ سے حتنے بھی قافلے اُستے نام تیرا زباں یہ لیے آئے آیتے دل پر ہاتھ رکھ دیجیے آپ بھی وقت پر پھلے آئے سَبِ تومسرور آئے لیے کن م تیری محفل سے دردیے آئے ہرطرف رت جگے کا عالم سے گھرکوکا آج شپ ڈھلے آئے تھرس ہرموسے جاندنی مکھری ہم ترے اُساں تلے اُتے سُب كى مالت نہيں ہے كہيں ستبے مُب يوتق دل علے اُتے ہم سے وہ گینے کے رمگنے حَاتَی بے میں کیے نساملے آتے

0

رات کو دن کردیا "تا" کو حمکن کردیا

تھا جو حرکت میں دِل اس کو سساکن کردیا

تھابڑا کا فریہی دل کومومین کردیا

آ نکھ کنی رہ گئ کس کوضامن کویا حسُن کی دولت بڑی

مچھ کو خازن کردیا جھے کو تیریختی نے پاک باطن کردیا

پاک باطن کردیا نام تھاجآتی مرا اس نے مامِن کریا

0 حسُن بے کل مُوا عشق پاگل مُوا وہ مِلایبارسے مسئله حل مُوا باتقه آتانهس وه تو بادل بُوا انتل رآج تك یو*ل ہی بل بل مو*ا تىرى انكھوںكاس جيسے كاجل مركوا تف حو سرکل ترا میرا سرکل مجوا آسرا اب مرا نيرا آنجيل مجوا آن حَامَئ کا تھا "اُج" مير" كل" موا "اُج" مير" كل" موا

دتمام ترمطلعوں پر، تام نہ ہے اب مِرا

منیں تو پرایا محوا

اتنا نه نزدیک آ بيج ميں رکھ فاصلہ

ويرنه كراً بعي جا

مجھ کو گلے سے لگا ا در تھی کچھ سپیار کا

چڑھنے لگاہے نشہ

رنخ نه کرمم کرا چور عی دے صول ما

يساركاا قراركا جلت سے لیل مئیں بھی ہنسیں ہورکا توتعي من رت جرگا درد توسے قوم کا مئیں تو تہسیں رہنما مشاعری کرتا رہا تام بڑا ہوگپ آپ سے جَاتَی مِلا

مستنار حل بُوگتِ



سرسن كوغم زده درمدر ديكهكر ميرادل رويرا المجيشيم تردمكهكر وقىت تھم ساگيائسكى خاطريياں زندگی ژک گئی منتظر دیکھ کر

آگھی دِل کی دشمن ہے مشاررہ واركردسے زوہ بے خرد مكھ كر توصلميرے دِل كابرهااورى

كأه كواورهي مرخطت ديكهكر إك تظري مي سودا مُوادل كليط جھكوايناليا إك نظـ ديكھكر م ان سے کھ لیتادیا ہیں ہے ہیں بات كرتي بي تومرف رديكور

بزم میں روت بھی اور دخمی ہیں بزم میں دو مجھی اور دخمی ہیں باتع جآمئ ملاخرو مترد مكيم كر

#### (٢)

رًا بِزَن ہوگئے رائم رکھے کر راه رُو دیکھ کریم منفردیکھ کر وه چوېمراه تيورانومز لوځي في كوياداً كيا رُه كُرُرديكه

ما*ن کر دوھ کر احتی بن گئے* دل میں وہ مجھے ہم مُعْر دمکھوکر اُن کی رسیسی ارد دار بسی ہے یہ

جھۇغالت كہام إگەرىكە كر دل مردل مردل ميردل ميردل مير

غِياره گرمَياره گرديكھر سركى كنتي بعي ايي ميكرسے اہم لوك تكلى أثفات بي سرد مكوكر طُول رحمٰن جاتی نے دی بُرمُلا

آپ کی بات کو مختصر دیکھ کر



ظکم اُس کارتم اُس کاحکومت بھی اُسی کی فرماد کری ٹرس سے عدالت بھی اسی کی كحس حيرك كوستيا كهين كرس حيرك كوهجوا بُرلحه بَدِلتي مِوتي صُورت بھي اُسي کي تودائس کی ہی بہجان ہے اُس کے لئے مشکل آيكنه كفي أس شوخ كاحيرت بھي اُسي كي ہیں مثق میتم کے لتے اِک ہم ہی نشانہ اک ہم بی ہمیشہ ہیں صرورت بھی اُس کی رُسوائی کا ساماں بنی اکب کے پیرشراریت تدبیر بھیاس کی تھی شرارت بھی اُسی کی تحرميرا بُراكر مُوا بيخسَانمان خود معبى تامت بھی اُس کی ہے قیامت بھی اُسی کی اِس دُور کاغم سُہنے بیہ فجبورہے جا تھی ير خوصله على أس كاب بِمت بھى أسى كى

#### ( X )

طاری سے فسادات میں دہرشت بھی آئی کی تفاجس پر بھروسہ ہیہہے حرکت بھی اسی کی اِس دُور کی تہذیب میں تجاتی ہے عنقا تردید کھی اُس کی ہے حمایت تھی اُسی کی بإزارىي لايا مُواسِع مَال بَعِي أُسس كا ہے آپ ہی گرتی موئی قیمت بھی اُسی کی جوعهد نبھانے کے بھی لائق نہیں ہوتا ہوتی ہے بہرخسال ہزیمت بھی اسی کی تهاباته أثنى بمدردكا بربادى بيرمين كنتة بين كرخفته تلى بدايت بھى أسى كى مر موں سن سن کے مہوا جاتا ہوں ہرمارمیں حیراں خودائس کی زبانی ہے جکا بیت بھی اُسی کی *ٹېرىپىءمارتى كوئى رىيت ي*رجَآھئ لے ڈوبے گی خورائس کوحماقت بھی اسی کی

ئانىيىن جى استىنولىي ده مجی شامل *بی ہم نشینوں* میں

بدبوا ندا ز این ملیول میں

كرلوشبد يليسيان قرميون مين لوگ مشاہین ہوگتے سارے

بے گھے۔ ری آگئی مکیپنوں میں عِشْق مشهور ہو گئے ایٹ

زِ ندگی کرٹے گئی حسبینوں ہیں مِكْتُ كِ بَعِكَ كُمْرِي الْمُطِينَ

اگ پلنے مگی ہے سسیوں میں سطح اونجي تمى هسم كلاى كى أيئا معيارتها ذمبنيون مين

ہم نے اکثر عنسزل کھی جَاتی ا اكتهى اك چھوئى زمىينول مىي

### ( )

يون تورث م*ل تھے دہ سيول مي* تھے الگ سکب سے مرجبینوں میں لوگ مصروف ساز شوں میں ہیں ہے بھرائغفن جن کے سینوں میں میرسے قدموں میں آ گرلسے وہ جوتهي فكراما مجهس زمتول مين آب باقی نہیں رہی اب وہ أگپ بال آبگینوں میں كي كمُسان إتنے نوبھورت تھے وه يومكن نرتھ يقينول بي

ر اس سے بچڑا توہوں لگاجا تھی

ایک ایک یل کٹامہیتوں میں

و سری چھنار و سرگ مدیر

### سرس بين

اس کامیراراتھ ہے ایسے کا یہ جیسے رات دن جیسے ہی نکلاچھٹے گئی بیاملن کی راست

ں آئکھوںآئکھوں میں ہوتی ہے جوہے دل کی یات چال یہ دنیا جوحلیتی ہے کھاجٹ تی ہے مات

ں ملیھے ملیھے سپنوں ک*یہے کڑوی سی تعبیر* آزادی کے باؤں بندھی ہے *رشتوں کی آنجیر* 

O شہر نورل میں بھی مل ماتا ہے لوگوں کوہن ہاس کری کسی کو ہی آتی ہے، یہاں محبہّت دانسس

# قومی گریت

دنیا میں لاٹا نی ہیں ہم سُب ہندوستانی ہیں

، معب بهدوسان یک بهم سے بے دنساکا نام ادنجا سرمان ناکام

او نجاہے ہرایت کام پیار جلتے ہیں سنب

کرتے ہیں ہم سب کورام دشمن کی حب انی ہیں ہم سب ہندد شانی ہیں

ہم سنبہروت ہے ہم سے متق وعبت ہے ہم سے دل کی فطرت ہے پیار کی خاطب میں تیں دنیا ہم میں شہرت ہے ساریس ہم طوفانیں

دسی برت ہرسے بیار میں ہم طوفان ہیں ہم سکب ہمدوشانی ہیں ىثرم وحياكے مارے بم چیو لوتوانگارے ہم جن ہوگوںنے پیپارکیا ا ان نوگوں کے بیپارے بم

مِدْہے بھی ان ان ہیں ېم سىپىندوستانى بىي

مسلم بھی پرندو بھی حسے اگفت کی تومشبو بھی حسے خوتئيول سے جو نامج الفيں وہ جھوم گھٽ کھرو بھي هم چاہت ہيں لاف ن ہيں

ېم سنبېندوستان ېي

دنیا والے رکھیں یاد حِيَا كَيُ اب مِن بِم آزاد مالک ہیں مرضی کے ہم

توشیوں سے سے دل آباد امن واماں کے یانی ہیں

ېم سبېندستانېس



توہے میرا یار مجھ کو تجھ سے پییار بھ تو بھرسے ہیں ہ تیرے میرے رہیج میں حامل دنیا کی دیوار الترخبركرب الترحیبر کرہے اس دنیا سے بھاگ کے گوری آیا تیرے گاؤں! تیرے گاؤں میں بیلی کی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی جیماؤں یال کی جھنگار کوئل کرنے کیکار تیری صورت دیکھ کے جاول دکھلادے دیدار التذخميسركرك یہ ہے۔ سیج تو یہ ہے اس دنیا کو تھ سے مجھ سے بئیر کل تک جو اپنے تھے بیادے آج ہونے ہیں غیر ہوئی ہے اپنی ہار جيت گيا سنسار اب کے جیت ہماری ہوگ کہتے ہیں آتار

00

التنفسيركرك

أردو دوس

جب دیکھومصروف ہے،جآئی صبح و شام جس کے ذیقے کا م ہے ، اُسے نہیں ارام ں لوگ سبھی تھے با ورہے، لوگوں کا کیا دوش تم سے پریتم اس تھی، تم ہی تھے نواموش ں نربل نربل ہی ہی،اس میں بھی ہے زور گلے لگے بھانسی پڑے ، دھاگے کی اِک ڈور سے حس کوہے بولنا، اب وہ آگے آے یہ راہِ ایمان ہے، آکر حبال گنوائے سے کہنے کا حصلہ ، کرے یہاں اب کون جاتی وہ اگے بڑھے ،جو دھارے ہے مکون رہ رہ کر اٹھتی رہی ، دل میں اُس کی پیٹر تنہائی گھیرے رہی ، ہرجانب تھی بھیے ٹر

اُگ لگانے کے لئے، بڑھاکسی کا ہاتھ جل جامعے گا آپ بھی، بھول گیا یہ بات عمر سیاست میں کئی، گھومے دلیں بہ رکیں جیباتھا ویسا رہا ، جامی اپنا بھیس ں صورت لے کر کیا کریں جس سے سکل رُپن صورت سے سیرت کھکی، ہو پہنچائے جیکین O سیدھے رستے پر گئے، سیدھے سیتے لوگ اب ان کے احوال کا ، کون مُنا مُےسوگ ں برسوں سے ہم بیار کا ، بھوگ رہے ہیں بھوگ دکوا دُعا ہب کرچکے ، گیا یہ دل کا روگ بچین سے تو' آج یک، بنا رہا مجبوب جواں ہمُوا تو اور بھی ، من کو بھائے خوب لمحہ لمحہ رات دن ، بہے سمّے کی دَھارِ کرلو جآتی تیرکر، جیون ساگر پا ر جب جب نظری اُٹھ گئیں، چلے نکن کے بان گھایل ایسے ہوگئے'، کٹھن سے بچنا جان انکھوں میں انسونہیں، کرنا جاؤں ہائے یا دتمہاری ہر گھڑی ، اس اکر ترطیا سے منیا بھرکے دردسے، رہاسوا دوجیا ر بھربھی میرمے پیارنے، تبھی نہ مانی ہا ر یار مخالف ہوگیا ، جیت گیا سنسار اُس کے میرے نیچ میں ، اُکھی نئی د بوا ر یں نے کچھ نظیں لکھیں، دل والوں کے نام اُلٹا مجھ پر آگیا ، سشہرت کا الزام

قو بھی لکلا اجنبی، مطی سبھی پہان ا رفتہ رفتہ ہوگیا، جگ سارا انجان!

یمی ملا مجھ کو صِلہ، دھرا ہے خالی جام کا میں نے کر دیا، ہوا کسی کا نام

میں بھی تنہا ہوگیا ، کرتے کرتے پیار اتنا پاگل بین بڑھا ، بگڑا سب آگار ن

خکل تری پہاِن کر، بلا بو بیں اِس بار مار گئ یہ بے مرخی، مجھ کو بے ہتھیار O

تجھ کو رکھ لینی پڑی مری طلب کی بات تو ہی بتلا ساقیا 'جیت ہوئی یا مات ن

کیا سمجھاؤں آپ کو، کیا ہے ہندوستان آپس میں مل کر رہیں سے سونے کی کان جینا شکل ہے بہاں ، موت نہیں اسان ایسے میں وہ کیا کرے، جو ہے برهی مان

دنیا کے حالات نے، چھین لیا ہے چین بوسنیا کے باب میں، ہوا نہ کوئی بین

آگ لگا کر تھک گیا ، وہ ظالم ہیبات جب جب میرا گھر جَلا ، آئی ہے برسات O

گوٹ گئ جآمی مجھے، اس کی شیکھی چال ئیں لکھتا ہی رہ گیا ، آنکھوں دیکھا حال O

وه تو آکر بھی گیا ، ہوئی نہ کوئ بات میں مُلماً ہی رہ گیا، جاتی اینے ہات



### جامرًا

وَرِعبَيب بِهِ جَعَى کَبِی حَبُ الْبِی الْمَان مِن الْمِی الْ

### . خردمبری کہتی ہے

زردمیری کہتی ہے اب میں ولاسے
طلب میں کسی کے نہ نا دان بنت ا
نرکزناکسی سے مجت کی باتیں
نردیدار کرنا نہ حسی وان بننا
کہتا ہے بی مالی نے این عزلیں

فسرشتے سے بڑھ کرانیان بنتا

## أنجام عاشقي

کہنے کو کا میاب ہے انجام عاشق ناکامیوں کا باب ہے انجام عاشقی ویسے بھی داؤشتی میں ہرارک موال کا اک موت ہی جواہے انجام عاشقی تعبیری کی دیے نہ مکاکوئی آئے تک پاکل کا ایک خواہے انجام عاشقی



الندك باتصول كابناياجهو اس پرسکیقے سے سجایا حجرہ كيا خوسسطين كي تجوب ادا تكتيبى رب باتقه ندآيا جبره تصوركوسينے ليگا ليتاہوں وكردافهج توإس دل بي دياليتا بو أتانبس سيطين كالمحاصور ایی بی عزل ڈوکے گالیتا ہوں احساس محبت كاجبال بوتاب تحتيم وبي درد نهال بوباب منیں لاکھیتن کریے بھی ماکام رہا اس دل س کول تی کیال موظیے محروم نركرد يحبس دنياته سے بحردورنه ليعلق تمنا تجهس اس واسطره روك علا أتابول والبترب متبات كارسنته تجيرے

فى الفوروبين زلبين كا نغم گونجا ن الفوروبين زلبين كا نغم گونجا شاع م د تواحرياس دلانگر م محجه إس قوم كى تقدير حبكانا سيس تحجه جوراه بعثك جا تا كيس جا تمي اس و

تقویرُه کے رو راست پہ لانا ہے مجھے

ول اینا ہی ڈیمن تھا ہواکیا کرتے

مہلوسے اسے اپنے مجادکیا کرتے

جراً ہی ہی عید کے دل فوشوں کا
اظہار تہ کرتے تو مجلاکیا کرتے



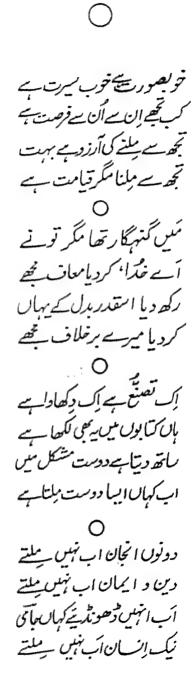

0

اِس دُور میں کمزورہے سیاتی ہمت ہر ھوٹ کی ہوتی ہے یڈرائی بہت اب ہوتوعلاج اسکا بھلا کیسے ہو دشمن بي مهال بھائى ك<u>ىل</u>ى بھائى بہت م ہم ان سے تو محبت کر دہے ہیں تسیمی مُا مانِ *داحت کردسے* ہیں مگروہ ہیں کہ آسے رحمٰن حاتی مسلسل ہم سے نفرت کر رہے ہیں O تبشّم کی کرا مُنت مَاسنة ہیں تنكتم كى فساحتت مَاسنة بي محبت کا تقاصر کہر رہا ہے كرتم أن كي حقيقت مَانت بي جو آران تھے وہ شکل ہوگتے ہیں

یہاں میرے معتابل ہوگتے ہیں

تتيعوراكبآ كياسيان كوجآتى

وہ اب طرھ لکھ کے قابل موگئے ہیں



(-تدر را پخور)

ہے مسیدا بھی خرابے سے تعلق فلک کے ہر قلابے سے تعلق

فلک کے ہر قلابے سے تعلق ہوں رائے چور کا با تندہ مانی یقتیا ہے دوالے سے تعلق

بھیا ہے دو ہے ۔ مرسے شعروں کی قیمت ل رہے

ہرمان میں دی ہے۔ ہرمان مجتت مل ری ہے جوبڑھتے مارسے ہی میرحامید

بوبرھے جارہے ہیں بیر ہاسد ترقی کی ضمانت مِل رہے ہے ن

رلوں کے فاصلے گھٹے لگے ہیں وہ ابی ہے سے ابٹے لگے ہیں مناہے آرہے ہیں جے سے ملنے دفا کے راستے کٹنے سیکے ہیں



بحرجهال طرابوا

تن كروبس كقره امجوا بھول گيا اطوار كل تك جومجبورتها آج بُوا مختار

ىدلگياسىنيار

کیا دنیا کی سرخوشی كيااس دل كي راكني كمامن كالمستكبت

سب کھاس کے ماتھ ہے

يبيرس كاميت ہے دنیا کی رہت

 $\odot$ ئىھىلىد*ل مىسى*تىن بهی پہی ہے اندنی

مهکی بهکی دانت ج*َالْحَىٰ ہُوکِس ہوچ*یں

كيدودل كى يات موزول بي حالات

كياجاني اب كياملي میلوں *اگردس*تہ ملے منزل ہے آسس پار ہے وریا کے بارہی ایک نیا سنسار ت ہے۔ اب ہمنت منت بار كياكيمے تتكويے كلے گلشن سے پم کوملے گل کے مدلے خار چَآهَئَ اپنی زندگی بل بل ہے آزار رميناتم بمشيار ملے اگرموقع کبھی پا*ت کروانشاف کی* 

بے کرزب کا نام سجّانی کے سامنے جھوٹ نرآئے کام نیک رہے انجام

### دوسے میں ہے یا وری اک عائد بیشاوری إك جَآمَئ بِعِام

ار دو دوسے میں بڑا دونوں کاہے مام

دنیا کریه ليكرراجهن كيا

ئس نے تختے وصلے اسیے گھٹ کے واسطے

چھلیے گا اپ توٹ لىطورواجەين گسا

لے کرمیرا ووسے

بہنچائے گاپوٹ سرکاری عهد<u>ه دار</u>

رشتون كابيوبايس رشوت كامازارس ر لوٹ می ہے لوٹ ئتچائی سے نام یر

دنيا لوكي هوث

ىدل بدل كرسوپى

مایدیتاوری نے بھی اردو دوسیے سکھے

### مجاہر امن

جنگ کو توڑا امن سے تونے امن کا ایٹم تیرا دِل تھا روسٹس میں تو جانِ محفل تھا ناماً جوڑا امن سے تونے

ساری قوم کا بوجھ سنبھالا تہرو کے آدرسش پہچل کر عزم وعمل سے اپنے بل پر سارے مگ بیں نام کمایا

تونے ہنس ہنس کر شکل میں کام بہت آسان کئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں اصان کئے ہیں قوم یہ تونے ہرشکل میں

لال بہادر انام أمر ہے تئيرا ہر اک کام أمر ہے

له مَا شَفَتَد كَا تَغْرَنُس مِين

وصل

خواب وتعبیر بین جو فاصله تھا طے منہوا زندگی صرف حکا مات کی بابندری یعنی لیس رہم و روایات کی بابندری راسته اور بھی ظلمت کا بڑھا طے منہوا

منزلِ نور مگر ایل تو بهت دورد می ایم بیم بیم اک گری را مناساته دی درد برها اور دواساته دری یا شفای گیا اور دواساته دری یا شفای دل بیمار کو منظور رد تھی

خواب دراصل جو لو تھو تو کوئی خواب نہ تھا چند ارمال تھے جو تصویر کی صورت اُکھرے حادثے پھر کئ تعبیر کی صورت اُکھرے رستم وقت کے اگے کوئی مہراب نہ تھا

وصل کے نام پہ پائے ہے جدائی ہم نے ک ہے اک قرض کی تاعمر ادائ ہم نے



اہلِ مشرق ہیں محبّت کا جلن ہیں ہم لوگ ہم کو آتا ہے محبّت میں فئ ہوجانا حق و انصاف وصدافت یہ فدا ہو جانا قلبِ انسان میں محبّت کی آگن ہیں ہم لوگ

دہریں بیار کے گلزار کی خوشبو ہم ہیں ہم سے آباد ہے اک حسن وادا کی بستی ہم سے قائم ہے مجبت کی وفا کی بستی دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہرسوہم ہیں

تم کو چاہا ہے تو اس طورسے چاہا ہم نے جیسے بل بان کی ہو چاہ جی کی خاطر جیسے سورج ہو سرراہ سیھی کی خاطر اس طرح چاہ ہم نے اس طرح چاہ کے بھی بیار رنباہا ہم نے

سکھ ہیں عیمانی ہیں مِندوہیں مُسلمان ہیں ہم فخرکی بات تو بس یہ ہے کہ انسان ہیں ہم



### استاره

دے کر خیال و تواب کو جذبوں کی گے گیا
تیرا است ارہ میرے لئے لاجواب تھا
کرکے ستم جگر پہ مرے ہے بہ ہے گیا
دے کرخیال و تواب کو جذبوں کی کے گیا
اک جست میں ہی فاصلے سب کرکے طے گیا
دل کا تقت ضہ اپنی جگہ کامیاب تھا
دے کرخیال و تواب کو جذبوں کی کے گیا
دے کرخیال و تواب کو جذبوں کی کے گیا
تیرا است ارہ میرے لئے لاجواب تھا

## SYMPHONY

تم اس کو نغمگی کا نام دے کو مرے میں یہ بیرے کی کئی ہے ہمارے درمیاں جو ہمفنی ہے مرا دل تو ہمیشہ سے غنی ہے جو چاہو تم اسے الزام دے کو ہمارے درمیاں جو ہمفنی ہے تم اس کو نغمگی کا نام دے لو تم اس کو نغمگی کا نام دے لو

ہمارے درمیاں جو سمفنی ہے

### وم ریبگ. BOOME RANG

پلٹ کر مرے ہاتھ میں آگیاہے جوہتھیار کھنیکا تھا اُوروں یہ میں نے سمط کر مرے ہاتھ میں آگیاہے پلٹ کر مرے ہاتھ میں آگیاہے بوکٹ کر مرے ہاتھ میں آگیاہے وہ تو د میرا ایناہی میں ین تھا جیسے پلٹ کر مرے ہاتھ میں آگیاہے بوہتھیار کھنیکا تھا اُوروں یہ میں نے

وا آسٹریلیا کے قدیم باستسندوں کا ہتھیار حس کی خصوصت یہ ہے کہ جب دہ شکار پر بھینکا جاتا ہے تو نہ لگنے کی صورت میں دوبارہ ہاتھ میں دابسس آجاتا ہے۔

# صدا به صحرا

ذرا آواز دو احساس والو کریں مجھوں بہاں تنہا نہیں ہوں کہاں ہو اے حقیقت کے آجالو ذرا آواز دو احساس والو کہیں سے کچھ تو بولو ہم خیالو فقط میں ہی بہاں بیاریا نہیں ہول ذرا آواز دو احساس والو ذرا آواز دو احساس والو کر میں مجھوں بہاں تنہا نہیں ہوں کہ میں مجھوں بہاں تنہا نہیں ہوں

# احساس کے آوارہ جھوبکے

مرے احماس کے آوارہ بھونکے
ترے عالم سے شکرانے سکے ہیں
نشیل آس کے آوارہ جھونکے
مرے احماس کے آوارہ جھونکے
بہ ایں انفاس کے آوارہ جھونکے
مرے دل پرستم ڈھانے گئے ہیں
مرے دل پرستم ڈھانے گئے ہیں
مرے احماس کے آوارہ جھونکے
مرے احماس کے آوارہ جھونکے
مرے احماس کے آوارہ جھونکے
مرے عالم سے شکرانے گئے ہیں

و بنگک روم

رہے ہیں کھ دیر ہے ابھی باقی مرے ہیکتے خیالوں سے پڑے ویٹنگ روم کسی کی آنکھیں بنی ہیں مرے لئے ساقی طرین آنے بیں کھ دیر ہے ابھی باقی طرین آنے بیں کھ دیر ہے ابھی باقی مرک کئی چھلکتے بیالوں سے پڑے ویٹنگ روم کئی چھلکتے بیالوں سے پڑے ویٹنگ روم طرین آنے بیں کھ دیر ہے ابھی باقی طرین آنے بیں کھ دیر ہے ابھی باقی مرے بہکتے خیالوں سے پڑے ویٹنگ روم مرے بہکتے خیالوں سے پڑے ویٹنگ روم مرے بہکتے خیالوں سے پڑے ویٹنگ روم مرے بہکتے خیالوں سے پڑے ویٹنگ روم

# حربيب جسم وجال

زیبت کے بازاد میں ہم ہی رہے

یے نیاز صورتِ سود و زیال

ہم خیال وہم نظر کم ہی رہے

زیبت کے بازار میں ہم ہی رہے

اور جو باقی تھے برہم ہی رہے

کون ہوتا ہے حریف جسم وجال

زیبت کے بازار میں ہم ہی رہے

زیبت کے بازار میں ہم ہی رہے

زیبت کے بازار میں ہم سودو زبال

### مليقول استستط

یہ طیلیفون کی گھنٹی عجب ہے
اسے اک بل نہیں ہے چین جینے
تکم ہے تلون ہے غضب ہے
یہ طیلیفون کی گھنٹی عجب ہے
سب سے بھی تو بے سب ہے
ہیں باہم کچھ خفا طرفین جینے
ہیں باہم کچھ خفا طرفین جینے
ہیں باہم کچھ خفا طرفین جینے
سے اک یل نہیں ہے چین جینے
اسے اک یل نہیں ہے چین جینے

## حاسِد

ہیرے قدمول سے لیٹ کر رہ گیا قد بہر صورت رہا ہونے کا قد شرم سے پھر خود ہی کٹ کر رہ گیا میرے قدمول سے لیٹ کر رہ گیا میرے اونچے قدسے تھا اس کو حسکہ میرے قدموں سے لیٹ کر رہ گیا میرے قدموں سے لیٹ کر رہ گیا قد بہر صورت رہا ہونے کا قد

## حبدرآباد

یک نے مانا کہ حیں اور نگر بھی ہوں گے حیدر آیاد سا دنیا میں نہیں ست ہر کوئی ان میں میں میں میں ان میں میں میں کے ان میں میری ہی ہوں گے میں نے مانا کہ حیں اور نگر بھی ہوں گے جن میں ہندو کے مسلمان کے گھر بھی ہوں گے ایسا ہوگا نہ مجت کا حسیں شہر کوئی میں نے مانا کہ حسیں اور نگر بھی ہوں گے حی دآیا دسا دنیا میں نہیں شہر کوئی حی دآیا دسا دنیا میں نہیں شہر کوئی حی دآیا دسا دنیا میں نہیں شہر کوئی



فراسے ہم کو ہے نسبت زیادہ تہارے یاس ہے سب کچھ دکھاوا تہاری گرچہ ہے شہرت زیادہ فداسے ہم کو ہے نببت زیادہ ہیں لوگوں سے ہے الفت زیادہ بہت یک کے نکلاہے یہ لاوا بہت یک کے نکلاہے یہ لاوا فدا سے ہم کو سے نسبت زیادہ فدا سے ہم کو سے نسبت زیادہ

تمہارے پاس ہے سب کھے دکھاوا



41-

مغرورتنط رآما آج ذراسا جو مشهورتظ رأيا وييع تومشناراتفا نام تہیں پوچھا وه تيرا دِوانه عقا  $\odot$ اظہار نہیں کرتے لوگ محتت کا ا قرارہیں کرتے ماناكرفيانهي اورنسا تے کی تقسيل مي جاناب مقصورتہیں بایا آيب كومحقل لمين موجود نہیں یا یا

مستى كى بوادّ ك ميں لاج بجاتی ہے نىتى كى مواۇپ مىي تقررتھی کرنی ہے مات محیت کی تحرر بھی کرنی ہے تہذیب تھی دیکھی ہے آر عی فلتش کی تخریب بھی دیکھی سے خاكرتوبناماب ناك ښا*ؤن گھر* را مان بی مہنگاہیے دل والومگروالو دردكبال أتھا دمكهو تونيظروالو

ائس برم میں جائیں گے لوگ جو**عا**ہیں تو یھرشعر مشنائیں گے توصیت سے اس کی ہے ظلم تھی اس کا ہے تعربین میں کی ہے

0



### شارك سليبلس

آدّ اب ہم تم إك دوسيحين بوطاتين رفنة رفية مم كھئے ما تاجھوٹا ہے بوسے میرے جھتے کا گھئے توایتاہے اسس دنیاتھالی ہے لیکن نیری *صورت* سے قىمىت دالى<u>م</u> قرار أدَّا*ب م*اتم

اداب با کھوجائیںاس دنیامیں رئستہ یا کرہم الأكماليلي أنا اليمي المحى مشتائقا سوكئ مری اُ ناکے حاگنے کی درتھی سال كرسريه بيمرسوارموكتي آدمی يهال ومال آلماش كرح كا زمیں پرادی کہیں بزمل سکا تھے بمحيجهال تلاش كرحكا پیار بھنگ رہا ہے آدی آجی جہاں کے کام جل رہے ہیں آج بھی مگر یہاں ہے بیاری کی اتھی <u>ے بختصریہ زندگی مس</u>نو حقیقتاً یمی توب ده آگئی منو که دل کی می کھی کھی مشتو وطن کی باد <u>تغریرنظری پات سے میال</u> وطن كى يادى ميكتى دات بعميال أمالا إكرات بيرميال

یں مجھوٹ بولنے یہ ہو آمادہ ہوگپ

یکھے جھے دھکیل کے سیجانی بڑھ گئ